146433632 مبارك ين مباك ايمك

ریصغیرین دینی فیتنوں کی بلغار

افتراق بَيْرِيلُهُ لِمِيْنَ السائِدِينَ السائِدِينَ السائِدِينَ

> مُبارک مین صباحی ایم لے استاذ جامعدالانٹرنی نبارک پردائیا،

فيشن جيولرز، جإندني چوك،سانده، لا مور



لا\_



#### جمله حقوق في سبيل الله آزاد بين

| برصغيريس افتراق بين أسلمين كاسباب                                     | *************************************** | امرتاب    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| علامه مبارك حسين مصباحى اليم-اے                                       |                                         | معنف      |
| علامہ لین اخر مصباحی، ایم -اے                                         | ************                            | ويباچه    |
| صغرالمظفر ٢٩١١هرفروري٢٠٠٨ء                                            | ************                            | سنِ اشاعت |
| إيكبزار                                                               | **********                              | تعداد     |
| المجمع الاسلامى ايريش                                                 | ************                            | عكس كتابت |
| rr.                                                                   |                                         | صفحات     |
| الحاج محر تنوير ، محرفهيم ، فيشن جيولرز ، جائد ني چوك ، سائده الا مور | ********                                | تاثر      |
| مكتبه نبوييه عنج بخش روفي الامهور                                     | ***********                             | تقتيم كار |
| وعائے خیر بجق معاونین                                                 | *********                               | at        |

یه کتاب اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی میمینید کے سالاند عرس پر چیوا کراعز ازی افتیم کی جار ہی ہے۔ بیرونی حضرات ۲۰ روپے کے ڈاک ٹکٹ جیج کرمفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب مفت حاصل کرنے والے نوری رابط کریں، ورند معذرت! دابطہ: مکتبہ نبویہ مینج بخش روڈ ، لا ہور

## اعلیٰ حضرت مجدد و ین و ملت کے 88 ویں عرس مبارک پر خصوصی پیش کش خصوصی پیش کش مند د

(بیاد

امام الل منت اعلى صفرت عقيم البركت محدّث بريلوى الشاه احمد رضا خال رحمة الله عليه

جن کے قلم نے برصغیر میں دین کے نام پر انجرنے والے فتوں کے طوفانوں کا مقابلہ کیا۔

کلکِ رضا ہے تجرِ خونخوار و برق بار اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں مصنف كتاب يرايك نظر

علامہ مبارک حسین مصبائ "ماہنامہ الاشرفیہ" جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ (اعظم گڑھ الاشرفیہ) کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ جن کے اداریئے اہل علم وفضل سے داد تحسین پاتے ہیں اور جن کے مقالات بدی دلچی سے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ ان دنوں" جامعۃ الاشرفیہ" مبارک پور میں مند قد دلیس پر دوئق افروز ہیں۔ جامعہ طیبہ شاہ آباد۔ رامپور (یوپی) کے مہتم ہیں۔" المجمع المصبائی" مبارک پور کے صدر تقین ہیں۔ وہ آل اعذیا" جماعت رضائے مصلی "بریلی کے صدر ہیں ادر جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی صدر ہیں ادر جامعہ رکن ہیں۔

آپ کے والد کرم ظیل احمد رحمة الله علیہ دامپور کے اہل علم میں سے تھے۔ حضرت علامہ مصباحی شاہ آباد مسلع رامپور میں ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو پیدا ہوئے۔ ۱۳۹۸ھ میں مدرسہ اجمل العلوم سمبل سے قرآن پاک حفظ کیا۔ ویٹی علوم میں ۱۹۸۹ء میں '' الجامعة الاشر فیہ' سے دستار فضیلت حاصل کی۔ اور الد آباد بورؤ سے فاصل و بینیات' عربی اور فاری میں سند حاصل کی۔ گمدھ بو نیورش گیا (بہار) سے ایم اے کیا۔ اور سلسلہ قاوریہ میں مفتی اعظم ہند' بریلی سے میعت ہوئے۔ ان ولول وہ'' الجامعة الاشر فیہ' می استاد ہیں اور'' ماہنامہ الاشر فیہ' مبارک بور کے مدیر شہیر بھی۔ رابطہ کیلئے ۱۳۹۰ھ ۱۳۰۔ ۵۔ ۲۱۔ ۵۰ فون پر ان کی آواز شائی دے گی۔

انہوں نے برصغیر میں دیٹی فتوں کی تاریخ اور ان فتوں کے زہر کے اثرات کا حجرا مطالعہ
کیا ہے اور ''افتر اق بین اسلمین کے اسباب' جسی کتاب کواس انداز سے مرتب کیا ہے کہ
موضوع کی تلخیاں ان کے اعتدالی قلم کی شیر بیٹی ہے اس انداز میں صحفہ قرطاس پرسٹ می جس کہ
رکتاب پڑھنے والانسلس کے ساتھ مطالعہ کرتا باتا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن آپ کی حکراتی میں
انجمع المصباحی مبارک پور (انڈیا) ہے جھپ کر سارے بہندوستان میں پھیلا۔ موضوع کی اجمیت
اور انداز تحریر کی خوش قلمی کے چش نظر ''مرکز کی تبلس رضا' لا ہور نے چھچوا کر مفت تقلیم کیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب جہاں جہاں گئی۔ اہل علم ہے دادوصول کرتی گئی۔

پیرزاده اقبال احمد فارد تی-ایم-ای مدیم مامنامه منجهان رضا" لا مور فون تمبر: ۷۵۸ ۳۲۵ ۲۵۸ موبائل: ۴۳۰۰-۳۲۳۵ ۲۵۸

### فهرست عنوانات

| صغيبر | عنوان                                     | تمبرثار |
|-------|-------------------------------------------|---------|
| ۳۱.   | افتراق بين المسلمين كاتاريخي جائزه        | f       |
| 40    | جادهٔ حق وصداقت                           | r       |
| 1+4   | برصغيريس افتراق بين السلمين كاآغاز وارتقا | ٣       |
| Iro   | مرت حالات بدلت چرے                        | ~       |
| ישורו | وحيدالدين خال عدوباتي                     | ۵       |
| 191   | نظرياتى اختلافات في وغارت كرى تك          | 4       |
| 114   | مآخذ ومراجع                               | 4       |
|       | Lux                                       |         |

عجم ہنوز نداند رموز دیں ارنہ ز دیوبند حسین احمد ایں چہ بوالجی اس احمد ایں چہ بوالجی اس سرود برسر منبر کہ ملت از وطن اس چہ بے خبر ز مقام محمد عربی اس بہ مصطفے برسال خویش را کہ دیں ہمہ ادس وگر بہ او نہ رسیدی تمام ہو گھی اس وگر بہ او نہ رسیدی تمام ہو گھی اس فرائند جمالکال)

with a service of the growing ways

Color of the State of the State of

سرنوشت

#### باسمه تعالىٰ و بكرم حبيبه الاعلىٰ

grand of Nada a better the

زیر نظر کتاب مختلف اوقات میں ماہنامہ اشر فیہ مبار کپور کے لئے ککھی گئیں چند تحریروں کا مجموعہ ہے۔ پہلے دومضا میں بطور خاص ای کتاب کے لئے مرتب کے ہیں، آخری مضمون مختصر تھا سردست اس میں بھی تین گنا اضافہ کیا گیا ہے، باتی تحریروں پر بھی نظر ٹانی اور قدر ضرورت حذف واضافہ کیا ہے، ان تمام تحریروں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ ہے جق و باطل کے درمیان خط انتیاز، برصغیر میں افتراق مین السلمین کے اسباب کی تلاش، است مسلمه بين امن وانتحاد کي آرز ومندي اوراصلاح فكرواعتقاد کي مصطر بانه خواہش

آج پورے عالم کفری دہشت گردی اسلام اور اسلامی علامات وروایات کوبڑے المحاڑ بھینے کے در ہے ہے، اس دردناک صورت حال بیں مسلمانوں کا اتمیازی تشخص و وقار ہر بل خطرے کی جانب برد ہ رہا ہے، جس وقت بیں بیسطریں کھے رہا ہوں دنیا کا سب ہے بردا اسلام دشمن دہشت گرد ملک امریکہ اپنے اتحاد یوں کی پشت پناہی کے ساتھ بے قصور نہتے افغانستان پر فضائی بمباری کر رہا ہے۔ میڈیا دل ہلا دینے والی خبریں نشر کر رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان سانس روک کر افغانی مسلمانوں کے تحفظ و بقائے لئے دست بدعا ہیں، احتجا جات کی چیج و پکار بھی سنے بیس آربی ہے۔ گر افسوس عالم اسلام کے تمام محمر انوں کی تکیل امریکہ کے ہاتھ بیں ہا ہے، آب مصلحت وقت کہیں یا ابن الوقتی ، ایمانی غیرت وجمیت کا فقد ان ان سی بہر حال بھینی ہے۔ ان حالات بیل حال و مستقبل کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لئے میں بہر حال بھینی ہے۔ ان حالات بیل حال و مستقبل کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لئے میں بہر حال بھینی ہے۔ ان حالات بیل حال و مستقبل کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لئے میں اور بنیا دی مرحلہ یہ ہے کے مسلمان با ہمی تفرقہ ختم کریں اور امن واتحاد کی خوشگوار فضا بیل

ایک ہوں سلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ماحل سے لیکر تا بخاک کاشغر

اصلاح فکرومل کی جانب پیش قدی ہے۔ میں اپنی فکر وحقیق تھو ہے کا عادی نہیں۔ میں نے تو اتحاد ملت اور اصلاح امت کی غرض ہے فور وفکر کی کچھ بنیادی فراہم کی ہیں، گراتی بات تو میں بوے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ڈبن پہلے ہے اگر کسی کا جانب دار نہیں بلکہ حق کا طرفدار ہے تو اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی آپ پر سواد اعظم اہلسنت و جماعت کی صدافت و حقانیت میں در کف کی طرح واضح ہو جائے گی اور حق واضح ہوجانے کے بعد ہمی آ وار وفکری پر باقی رہنایا حسب سابق روش پراڑے رہنا ہے دھری اور فرقد وارانہ ذہنت کو فروغ دینا ہے۔

ان تحریوں کے مطالعہ کے دوران ہوسکتا ہے آپ کوایک سے زیادہ مقام پر تحرار مباس ہوتواس کے لئے ہیں کوئی معذرت بھی نہیں کرتا کیونکہ جب مشترک مساکل پر مختلف نشتوں میں گفتگو کی جاتی ہے تو ایسا ہوجا تا ایک فطری امر ہے۔ ہاں چند مقامات پر آپ کولب والجہ کی تحقی کا احساس پر بیٹان کر سکتا ہے تو یہ ہم نے قصداً نہیں کیا بیا یک حقیقت ہے کہ ایک زخی دل انسان جب آپی ملت کے اسباب زوال اور احوال نم سناتا ہے تو فیرافتیاری طور پر جذبات کا بجڑ کا وجلی آ داب سے بے نیاز کر دیتا ہے لیکن ہوش مندلوگ طالت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اے معیوب نہیں سیجھتے بلکہ فطری نقاضے ہے تعییر کرتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہماری کوئی بات آپ کی پہلے سے طے شدہ فکری ڈگر کے ظلاف ہواور آپ کو کڑوی کی بات آپ کی پہلے سے طے شدہ فکری ڈگر کے ظلاف ہواور آپ کو کڑوی کی گئی مزار کر کے کا خواس کرتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہماری کوئی بات آپ کی پہلے سے طے شدہ فکری ڈگر کے خلاف ہواور آپ کو کڑوی کی گئی مزار کر گھول کریں۔

میں اپنی اس تحریر کے سلسلہ میں کی تئم کی داد و تحسین کامتنی ہر گر نہیں، یبی کیا مجھے
اپنی کی بھی نگارش کے بارے میں اس کی خواہش ندرہی ہے نہ ہے اور نہ ہوگ ۔ بال میراقلم
خدائے وحدہ لاشریک کی بارگاہ میں اس آرز و کے ساتھ مجدہ ریز ہے کہ مولی تعالی اپنے حبیب
مخار کا نکات علی کے طفیل ان تحریروں کو ممکشتگان راہ کی ہدایت کا ذریعہ بنادے اور ثولیوں
میں بے لوگوں کو عشق رسول کے نقط اتحاد پر متحد فر مادے ۔ آمین

اب جی این آنام اسا تذہ کی بارگاہ جی سراپاشکر و نیاز بن کر حاضر ہوتا بول جن کے علمی دریائے فیف کی بے کرال موجول نے جھے سراب کیا اور بطور خاص استاذ نا المکر م مخرت علامہ محمدا تھ معمبا می صدرالمدرسین جامعہ اشر فیہ مبار کپور جن کی پدرانہ شفقتوں نے مسرح وقلم کی تربیت فر مائی ۔ جس دل کی گہرائیوں سے شکرگز ار ہول مفکر اسلام حمزت علامہ نیس اختر مصباحی بانی ومہتم دارالقلم دبلی کا جنموں نے زیر نظر کتاب کو ملاحظ فر مایا اور الله رتفتر یک و تقریب گرافتار تر مرب الله والله مخرب مرم حمزت الله رتفتر یک و تقریب گرافتر تر کو بر سرد قلم فر مائی ، بردی ناسیای ہوگی اگر جس محب مرم حمزت موالا نا زام علی اور مولانا عبدالعمد مصبا جی کا شکر بیدادانہ کروں جوقدم قدم پر میراسہارا میں اخر سے جس دور درج شخیق کے ان ہونہار طلبہ کا ذکر خیر بھی ضروری سمجمتا ہوں جن کے اس ہونہار طلبہ کا ذکر خیر بھی ضروری سمجمتا ہوں جن کے اصرار پر بیش مولانا تھیل الرحمٰن نظامی مصباحی اور الله کا دیکر مولانا تھیل الرحمٰن نظامی مصباحی ۔ امراد یک یہ تو یہ مصباحی ۔

آٹر میں ایک التجاہم اپنے قارمین ہے کریں گے کہ اگر انھیں یادر ہے تو میرے اللہ کا ای جناب فلیل احمد مرحوم و مغفور کے لئے دعائے مغفرت ضرور فرمادیں جو میری و اللہ کا ایک جناب فانی ہے چل ہے۔ میں اپنی اس تحریر کا اجراضیں کی بارگاہ میں میں ایک اس کا ایک کا ایک

ازمبارك حين معباحي راميوري مراحبان المعظم ٢٠٠١ الم ١٢٥٥ راكور اندي

### تقريظ جليل

از: صدرالعلماء حفرت علامه محداحدمصاحي

مدرالمدرسين الجامعة الاشر فيمباركور

#### مبسملا وحامدا ومصليا

یہ پرو پیگنڈے کا دور ہے جس کے بل پر کی کو چمپانے اور جموث کو باور کرانے کا کا روبار پڑے منظم پیانے پر ہور ہاہے۔ اس میدان میں باطل پر ستوں کی ٹولیاں اپنے اپنے طلقہ ابلاغ کے لحاظ سے چیش چیش نظر آئیں کی ۔ اور زیادہ تر جموثے اور باطل حربوں کی استادی کا سہرا کس ستم پیشہ یہودی یا فرنگی کے سر ہوتا ہے جس سے روحانی ولا دینی تعلق رکھنے والے سکھ سکھ کرای ڈگر پر چلنے کی سیم کوشش میں جتلار ہے ہیں۔

ان ہی پروپیگنڈوں میں سے اہل باطل کا ایک پروپیگنڈہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کا کام پر بلی کی شرخوجین سے مولانا احمد رضا بریلوی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اس جموٹ کی اشاعت اس قدر کی گئے ہے کہ کالجوں اور او نیورسٹیوں کے بہت سے سادہ لو آلوں نے اسے مج مان لیا ہے۔ ان کے پاس ندائی ذاتی تحقیق ہے نداس کی فرصت مراس کی اب کے مطالعہ سے آپ کو اور ہر انصاف پند کو یہ معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔؟

اس میں ناقبل تر وید دلائل وشواہد کی روشن میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں

میں شیعہ وئی کا اختلاف تو پرانا ہے اور سنیوں میں جو تفریق ہوئی ہے وہ بر بل سے نہیں بلکہ وہ بل سے ہوئی ہے۔ نہیں بلکہ وہ بل سے ہوئی ہے۔ بہال کے اور دیگر ممالک کے اہل سنت ایک تھے نہیر میں کتاب التو حید اور ہند میں تقویۃ الایمان کے ذریعہ وہائی پھراس کی شاخ دیو بندی کے نام سے ایک فرقہ جنم دیا گیا جو اپنے یوم پیدائش سے لے کر آج تک قدیم ملک اہل سنت کے مامیوں سے برسر پیکار ہے۔ جموث اور فریب کا ایسا ولد او واور عادی ہے کہ خدا کو بھی بالا مکان جموث اور میب داریا تا ہے۔

عزیز گرای مولانا مبارک حین معبا می کورب تعالی جزائے فیر سے تواز سے
کہ انھوں نے اس طرح کے کروفریب کاپردہ چاک کرنے کے لئے مبوط مقالات
لکھے جن میں سے بعض جت جت میں نے بھی دیکھے آج جہاد ہالیف تو ناپیدی ہے
انہا دیا تقام بھی کم ہوتا جارہا ہے ۔ صدیت پاک میں آیا ہے کہ اذا ظہرت المفعن.
و البدع. ولم منظهر العالم علمه فعلیه لعنة الله و الملائکة و الناس
کو معین. اور کما قال ملی اللہ علیہ کم جب فتے اور گراہیاں ظاہر ہوں اور عالم
انہا علم چھپائے رکھے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اور
انہا کان بھدی الملہ ہک وجلا خیر صما طلعت علیه الشمس،
انہا کان کی حکومت سے بہتر ہے۔
انہا کی حکومت سے بہتر ہے۔

مولی تعالی اس کتاب کودانع فتن اور بادی راوسنن بنائے مصنف کے علم وہم رارشاد وعمل میں برکتیں نعیب فرمائے اور صحت وقوت اور عافیت کے ساتھ محت دین متین سے بمیشہ وابسۃ وسر فراز رکھے۔

اس کتاب پر برادر گرای مولانا لیسن اخر معبای نے ایک عالمانداوروتع

حدد فری فرال ایا ہے جس کے بعد میری خامہ فرسائی کی کوئی ضرورت ندھی۔ محرمولانا مبارک حسین کے مسلسل اصرار پر میہ چند سطور لکھنی پڑیں۔ موٹی تعالی ہم سب کوتو فیتی فیر سے لوازے۔ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رضاو فوشنودی کے کاموں میں لگائے اور ہر طرح کے شرور وفتن سے محفوظ و مامون رکھے۔

محمد احمد مصباحی ۱۲ر جبر۱۳۱۱ه ۱۲رتبر۱۰۰۲ء

# (اسلام ترادین بے تو مصطفوی ہے)

مفكراسلام حفرت علامه أس اخر مصباحي باني ومبتم دارالقلم، ديلي

دین اسلام ہمیشہ ایک رہا ہے جواللہ کا نتخب اور پسندیدہ دین ہے۔ وجودوتو حید بارى تعالى، نبوت در سالت، كتب اويه، ملائكه، تقدير، جنت و دوزخ وغيروا س دين كے بنيادى معتقدات إلى - يہ ہر دور ميں كياں اہميت كے حامل رہے ہيں -ايام و دُهُور اور احوال وظروف کی تبدیلی کا ان پر جمی کوئی اثر نبیس ہوا۔انبیا و و مرسلین علیہم السلوت والتسليمات انبيل كى طرف لوگول كودموت دية رہے اور حضرت آدم عليه السلام سے حضرت عیسیٰ علی السلام تک سارے پغیروں کا عقادی محوروم کزیمی دین اسلام رما ہے۔

پنمبراسلام جناب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى جب بعثت مباركه بهوكى تو آپ نے بھی آی دین اسلام کی تبلیغ واشاعت فرمائی۔ اپنی حکیماند دعوت اور کریماند اخلاق سے لوگوں کے قلوب واذبان کوای کی طرف مائل کر کے انہیں اس کا حامل اور پجراس کا داعی وتر جمان بنایا۔ای وحدت دین کا اعلان کرتے ہوئے رب کا نکات ارثادفراتا ع- و رضيت لكم الاسلام دينا. (مورة الماكرة: آعت ) شریعتیں البتہ منسوخ ہوتی رہی ہیں ،انکے احکام ومسائل بدلتے رہے ہیں۔

لین پینجبراسلام جناب محدرسول الد صلی الد علیه وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتی جائے و
کمل ہے کہ شرائع سابقہ کی طرح وہ مجھی منسوخ نہیں ہوگی۔شریعت محمد یم الی صاحبا
الصلوٰ قودالسلام کا بیا تتیاز واختصاص ہے جس پر گردش ایام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یم کی
شریعت نافذ وباتی ہاوراسلامیان عالم کی ہدایت ورہنمائی کیلئے تا قیامت کافی ہے۔
اسی دین اوراسی شریعت کی ری کومضوطی سے تھام کرمتی ومنظم رہنے کا اہل ایمان
واسلام کو بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اوراس سے انحراف کے نقصان وخسارہ کی جا بجا وعید
سائی گئی ہے۔ قرآن کیم کے فراین وارشادات پر عمل اور جماعت مسلمین کی موافقت
ورفاقت کو ہرمسلمان کے او پر الازم کر دیا گیا ہے۔ چنانچ ارشاد باری تعالی ہے۔

و اعتصموابحبل الله جميعا و لا تفرقوا.

(سورهآلعران:۱۰۳)

اورالشكىرى كوسبل كرمغبوطى سے تخام لواور آگيس ش مچه شها تا و اطبعو االله و رسوله و لا تنازعو افتفشلو او تذهب ريحكم (سورة الانقال: ٣١)

اوراللہ اوراس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھڑ ونہیں کہ پھر ہزولی کرو گے اور تہاری بندھی ہوئی مواجاتی رہے گی۔

امم سابقہ کے سلسلہ میں قرآن علیم میں جو پھوآیا ہے اس کے مطالعہ ہے معلوم ہوٹا ہے کہ ایک مدت تک دین کے ساتھ شریعت بھی ایک ہی تھی ۔لیکن اختلاف فطرت وطبیعت نے جب زور پکڑا تو اس کے نا خوشکوار الڑات ظاہر ہوئے ۔اور لوگ باہم دست بگریباں ہوئے ۔اس موضوع کی آیات ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ مشیب ربانی ہی الی نہیں ہے کہ سب لوگ امدۃ واحدۃ بنے رہیں۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے جس کا راز اور اس کی حقیقت وہی جانتا ہے ۔ ذیل میں چند

آیات ملاحظه فرمائیں۔

وماكان الناس الاامة واحدة فاختلفوا

(موره لونس: ١٩)

اورلوگ ایک ہی امت تھے پھر مخلف ہوئے۔

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين و منذرين

(سوزة البقرة: ٢١٣)

لوگ ایک دین پر سے بھراللہ نے آنبیا و بھیج خوشخری دیتے اور ڈرسناتے۔

لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة و لكن ليبلوكم في ما اتكم

(سورة المائدة: ٢٨)

ہم نے تم سب کے لئے ایک ایک ثریعت اور راستدر کھا اور اللہ چاہتا تو تم سب کوایک ہی امت کر دیٹا مگرمنظور ہیہے کہ جو پچھتھیں دیااس میں تعصیں آ زمائے۔ ولوشا، ربك لجعل الناس امة و احدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك.

( المورة عود: ۱۱۸)

اورا گرتمها رارب جا بتا توسب آ دمیول کوایک بی امت کر دیتا۔ وہ آ دمی تو ہمیشہ اختلاف ميں ہي عظر جن يرتبهار عدب في رحم كيا-

ایمان و کفر، حق و باطل، خیروش ، نوروظلت کوالله تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ دامنے کیا۔اور ہرانسان کے اندریملاحیت و دیعت فرمادی کہ وہ ہداہت و منلالت میں ہے جس کا جاہے از خودائتاب کرلے۔اور پھر جزاء وسزا اور تواب و عذاب كاخود بى ذمه دار بحى بهو\_اگرالله جا بتا توايمان دېدايت پرسب كوجمع فر ما ديتا مگر اس نے ایا نہیں کیا۔ تاکہ وہ اس کا امتحان لے اور اے آزمائے کہ وہ اپ لئے عادت واہتا ہے یا نجدار شاد باری تعالی ہے:

قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهذكم اجمعين.

(سورة الانعام: ٩١٩)

تم فرما وَالله بى كى جحت بورى ب، وه چا بتاتوتم سبى بدايت فرما تا ـ ولوشاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعاً -

(سورۇيونس:٩٩)

اورا گرتمهارارب چاہتاتوز مین میں جتنے ہیں سب ایمان لاتے۔

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

(سورة الكحف: ٢٩)

اور فر مادو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ جو چا ہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلًا -

(سورة المزمل: ١٩\_سورة الدهر: ٢٩)

بينك يفيحت م، توجوجا ماپ رب كى طرف راه كـ

فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم

(سورة ايراتيم:٢)

پر الله مراه کرتا ہے جے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جے چاہتا ہے اور وہی عزت حکمت والا ہے۔

قل ان الله يُضل من يشاء ويهدى اليه من اناب (سورة الرعد: ٢٥) تم فرما وابيثك الشجه عام تا محمراه كرتا بادراس كى طرف جور جوع كر

اے ہداہت دیا ہے۔

يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يُضل به الا الفسقين -

(سورة البقرة:٢٦)

اس سے بہتوں کو گراہ کرتا ہاور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور گراہ انہیں ہی كرتا ب جوافر مان إلى -

ويضل الله الظلمين ويفعل الله مايشاه. (حورة الريم: ٢٤) اورالله ظالموں کو کمراہ کرتا ہے۔اوراللہ جو جا ہے کرے۔

من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها.

(سورة الاسراء: ١٥)

جوراہ برآیا تواہے ہی جھلے کے لئے راہ پرآیا اور جو گراہ ہواوہ اپ علی برے كے لئے كراه وا۔

ا بے فطری رجمان اور طبعی میلان کے لحاظ سے قرون ماضیہ اور از مدیر سابقہ کی اقوام د قبائل نے تو حیدوا یمان اور نبوت ورسالت کی تقیدیت یا تکذیب کی پیغبراسلام جناب محمدر ول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات طيبه من آپ كى بعثت مباركه كے بعد بھى قبائل عرب کی بی تاریخ اوران کا یمی کردار را به بردور می بر پنتیمروهادی نے صرف وعوت وتبلغ کی ہے۔ راستہ بتا نا اور د کھانا ان کی مسئولیت و ذمہ داری رہی ہے۔ جیسا كارشادبارى تعالى ب:

وما على الرسول الاالبلاغ المبين.

( سورة النور:۵۴\_سورة العنكبوت: ۱۸)

اوروائ الغ على رحول كى ذمدوارى بـ

منزل تک کی کو پہنچاد یتابیاللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔اس کی توفیق پر مخصر ہےوہ

ا پندوں پررجیم وکریم ہے۔وہ قادرومقتدر ہے۔ جے جب جا ہے ہدایت دے دے۔جب جا ہے کی کواپنا قرب عطافر مادےاور جے جب جا ہا ہے محبوبین کے زمرہ میں شامل فرمالے۔

ہدایت اراء قالطریق بھی ہے اور ایسال الی المطلوب بھی ہے۔ اراء قالطریق راستہ بتا نا اور دکھانا ہے۔ ایسال الی المطلوب منزل مقعود تک پہنچا دینا ہے ابلاغ و تبلیغ اور اراء قالطریق منصب نبوت ورسالت ہے۔ اور اسی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے رب کا کتات پینبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشا دفر ما تا ہے۔

انك لتهدى الى صراط مستقيم.

(مورة الشوري: ۵۲)

اورب حکمتم ضرور سیدگی را و بتاتے ہو۔ اور دوسری ہدایت بیخی ایصال الی المطلوب کے سلسلہ میں اس کا فرمان ہے۔ انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشا، و هو اعلم بالعه تدين.

(مورۃ القصص:۵۸) بے شک ینہیں کہتم اپنی طرف سے جے جا ہو ہدایت دے دو لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جے جا ہے۔اور ہدایت دالوں کو و وخوب جانتا ہے۔

عبد رسالت آب ملی الله علیه وسلم اور ادوار خلفا و راشدین رضوان الله علیم اجمعین میں لا کھوں سعید ردحوں اور خوش بخت انسانوں نے ہدایت کی نعت پائی اور لا کھوں کم سواد و برنصیب انسان اس دولت سے محروم رہے۔ ایسے انسانوں کی مجی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے بینعت ودولت پانے کے بعد اسے کھو دیا اور اس سے انحراف وارتداد کا علین جرم کر کے ابدی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پیغبر اسلام صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد حفزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے دورخلافت میں مانعین زکو قادر مرتدین کا فتناس کی ایک نمایاں مثال ہے۔

اموى وعباى دور حكومت من جهال مدايت كا دائر وسيع موا\_اسلام كر روشي دور دور تک پیملی، تا بعین و تبع تا بعین علیهم الرحمة والرضوان کا فیضانِ عام ہوا۔ و ہیں بہت سے فرق واحزاب بھی عالم وجود میں آئے۔ کی ایک گراہیوں نے بھی جنم لیا۔ اوراسلام کاروش چروغبارآ لود کرنے کی فدموم کوششیں بھی ہوئیں۔

بيسب اى محويى نظام قدرت كے تحت مواجس كا ندكور و آيات قرآني ميں اجمالأبيان آچكا ب\_اورخود يغيمراسلام جناب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا:اورافتراق امت کینشاند بی فرمائی۔

تفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار الاملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله! قال ما اناعليه واصحابي.

(رتذى شريف)

میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ایک گروہ کے سواتمام فرقے جہنی مول کے صحابے نے بوچھایا رسول اللہ وہ گروہ کون موگا؟ آپ نے ارشاد فر مایا۔ جو مرى اورمر عصابك سنت رعمل بيرا موكا-

ای لئے سب رسول وسب محاب رعمل کرنے والے سواد اعظم کی اتباع کی آپ نے ہدایت اور تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار.

(مقلوة شريف) تم سواد اعظم (بڑی جماعت) کی اتباع کرد۔اس سے جوالگ ہواوہ تنہا جہنم

-182 plane

یہ سواداعظم وہی اہل سنت و جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله لا يجمع امتى على الضلالة. ويد الله على الجماعة. ومن شذشذ في النار.

(رتنی شریف)

الله تعالی میری امت کو گراہی پر جمع نہیں فر مائے گا۔ جماعت کے لئے اللہ کی مددے۔ چوخص جماعت سے الگ ہوادہ جہنم میں گیا۔

جماعت اہلِ سنت سے الگ ہونے والے فرقے مثلاً خوارج ، روافض ، معتزلہ وغیرہ نے مثلاً خوارج ، روافض ، معتزلہ وغیرہ نے اسلام کو بحث فتنوں اور آز ماکشوں میں وغیرہ نے اسلام کو بحث فتنوں اور آز ماکشوں میں ڈالا مسلم حکومتوں کے در پئے آزار ہوئے ۔ اباطیل وخرافات اور مزخر فات کا ایسا ڈھیر لگا دیا جس نے بے شار مسلمانوں کوشک وار تیاب اور بہت کی گراہیوں میں مبتلا کردیا۔ ان کے جراثیم اور سازشیں آج بھی مختلف شکلوں میں کارفر ماہیں اور اپنے شدو ذو نکارت اور عصیان وطفیان کی بادیموم سے اسلام واہلِ اسلام کے حم وروح کو متاثر کررہی ہیں۔

اختلاف اگر قیودوشرا نکا کے ساتھ ہو۔ حدود کے اندر ہوتو معیوب نہیں۔ اور اس اختلاف امت کور حمت فر مایا گیا ہے۔ جیسا کہ ماتر ید بیدواشا عرب کا اختلاف ہے۔ اور فلنہ اسلامی میں حفیہ وشوافع و مالکیہ وحنا بلہ کا اختلاف ہے۔ کہ بیرسب اہل سنت کے وافعلی اختلافات ہیں۔ اور ایسا ہونا ایک حد تک فطری بھی ہے۔ خیال ، ذوق ، شعور ، طبیعت ، اور احوال وظروف کے اختلاف سے فہم وادر اکب معانی ومفاہیم میں اختلاف کا پیدا ہوجانا ایک فطری امر ہے۔ جس کا مظاہرہ اہل سنت کے مختلف طبقات میں ہے۔اوربیسلملہ آئدہ مجی جزوی فروی سائل میں جاری رہے گا۔

بغضلہ تبارک وتعالی متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی غالب اکثریت کی حنی رہی ہے۔ جس کے بے شار تاریخی شواہد ہیں۔ محبوب اللی حضرت خواجہ نظام الدین اللہ عنہ اولیا ، رضی اللہ عنہ عنہ حد طریقت حصرت فریدالدین مسعود سمج شکر رضی اللہ عنہ کے ملخوظات میں تحریفر ماتے ہیں۔

ساتویں ذوالحجہ معرف ہے کہ است میں حاضری وقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ند ہب کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک ہے آپ نے ارشادفر مایا:

پہلا نہ ہب امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کا، دوسرا نہ ہب امام شافعی رضی اللہ عنہ کا،
تیسرا فہ ہب امام مالک رضی اللہ عنہ کا، چوتھا نہ ہب امام احمد بن صنبل رضی اللہ عنہ کا۔
پس صلمانوں کو چا ہے کہ ان ندا ہب میں شک نہ کریں۔ تا کہ بی مسلمان ہوں اور اس
بات کا یقین کریں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا نہ ہب باتی تین سے افضل ہے۔
بات کا یقین کریں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا نہ ہب ہشت مطبوعہ دیلی)
(راحت القلوب مشمولہ ہشت بہشت مطبوعہ دیلی)
مجد والف ٹائی حضرت شیخ احمد فاروقی سر ہندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات میں۔
لکھتے ہیں۔

چاہے کہ اہلِ سنت کے معتقدات پر مداراعتقادر تھیں۔اورزیدوعمرو کی باتوں پر اوجدندیں۔بدنہوں کے خود ساختہ خیالات وقو امات پر مدار کارر کھنا خود کوضائع کرنا ہے۔ فرقۂ ناجے کی اتباع ضرور کی ہے تا کہ امید نجات پیدا ہو۔

(کمتوبام ربانی دفتر اوّل کمتوب نمبر ۲۵۱)
دوسرے مقام پر ہندوستان کی سدیت و حنفیت کے بارے میں مجدد الف ٹانی شخ امر فارہ تی سر ہندی رقمطر از ہیں: یہاں کے تمام مسلم باشدے الل سنت وجماعت کے عقید اُحق پر ہیں۔ اہل بدعت وجندالت کی کوئی نشانی یہاں ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اور و وحنی پندیدہ فدہب رکھتے ہیں۔

(رسالدروروافض)

اسلام کی ہندوستان میں آمد کے بعد پانچ چےصدی تک یہاں صرف اہل سنت وجماعت تھے۔فرق باطلہ کا یہاں کوئی وجو ذہیں تھا۔سنیت و حنفیت کا دور دورہ تھا۔ سارے علاء دمشائخ سن حنفی تھے۔ خراسانی شیعوں کے ذریعہ شیعیت نے سب سے پہلے قدم رکھا۔ پھرمنل سلاطین کی فوج میں پھے شیعہ یہاں آئے اور رفتہ رفتہ انہوں نے قدم جمانا شروع کیا۔ اور ایک عرصہ کے بعد اپنے بال و پر تکا لے۔لیکن علا ے اہلسدت نے ان کی مزاحمت کی اور انہیں زیاد و کا میاب نہونے دیا۔

مجدوالف الى نے ان كے ظلاف روروافض كے نام سے رساله لكحا - حفرت. شاه ولى الله محدث و الوى نے اى رساله كاعر في ميں ترجمه كيا - جس كانام "المد قدمة السنية لانتصار الفرقة السنية" ہے - حضرت شاه عبدالعزيز محدث و الوى نے مجى برى شرح وسط كے ساتھ روشيعيت ميں ايك كتاب كھى جود " تحف أثنا عشرية" كے نام مے مشہور ومعروف ہے ۔

شیعیت کے بعد نجد کا فتہ وہابیت اٹھار ہویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہندوستان کے اندر نمودار ہوا۔ وہابیت ٹی اندر تیمیہ حرانی ادر شیخ محمہ بن عبدالوہاب نجدی کے افکار ونظریات کا مجموعہ ہے۔ شاہ محماساعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب '' تقویۃ الایمان' کے ذریعہ فتہ وہابیت کا فروغ ہوا۔ علم ے اہلست نے اس فتنہ کا مجمی جم کر مقابلہ کیا تج ریو تقریر کے ذریعہ اس کی پُرزور مخالفت کی ۔ جگہ جمہ مناظر سے کے ، بہت می کتابیں اور رسائل اس کے خلاف منظر عام پر آئے۔ شروفت اور بددی کی

سید صاحب کا سرکار انگریز سے جہاد کرنے کا ادادہ ہرگز نہ تھا۔ بلکہ انگریز کی یاری پرالیاناز تھا کدوواس آزاد عملداری کوائی ہی عملداری جھتے تھے.

(تواريخ عجيه مطبوعدد بلي)

جب كرعلاء الل سنت ان كاور الكريزول كي شديد خالف تحديدنا في محد المعيل ياني تي بيان كرتي بين:

ہنگامہ کا امیں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے میں وہ سب کے سب علاء کرام شامل تھے۔ جوعقیدہ حضرت سیدا حمد اور حعزت شاہ اسلحیل کے شدید ترین دشمن تھے اور جنہوں نے حضرت شاہ اسلحیل کے رومیں بہت ی کتابیں کئمی ہیں اور اپنے شاگر دوں کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔

(ماشيه مقالات مرسيد حعيث از وجم)

تعویة الایمان کے بطن سے پیدا ہونے والی مندوستانی وہابیت اور اس کی شاخوں کے بارے میں خواجہ اس نظامی لکھتے ہیں:

نجدی وہابیوں اور ہندستانی وہابیوں میں ایک فرق ہے۔ نجدی وہابی اپ آپ کو حضرت امام احمد بن صنبل کا مقلد کہتے ہیں۔ گر ہندوستانی وہابی کی امام کوئیس مانتے۔ اور پوری غیر مقلدی کا وعویٰ کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے بیش کرتے ہیں۔

ہندوستان کے اہل صدیث تو دہابیت کے کوشے پر ج مع ہوئے ہیں۔ گر پچھ دہانی ایس اور میں اور میں اور دہانی اور دہانی اور ایست کے زینے تک پہنچ ہیں اور تقلید کے قائل ہیں اور ان میں سے بعض چشتہ خاندان میں بیری مریدی بھی کرتے ہیں ان کو او ف عام میں دیو بندی کہا جا تا ہے۔

(نادان وبالى مطبوعدد بل)

متحدہ مندوستان کی نظریاتی مسلم تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو شیعیت اورا کبری
الحاد کے خلاف جوعلاء حق سید پر موے ان میں شیخ عبدالحق محدث وہلوی اور مجدو
الف ٹانی شیخ احمہ قاروتی سر ہندی کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔ اسمعیلی وتقویۃ الا یمائی
سلاب کے سامنے علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ فضل رسول عثانی بدایونی نے بند
باندھا۔ اور وہا بیت وویو بندیت کے طوفان کا عردانہ وار مقابلہ محبّ الرسول علامہ
عبدالقادر برکاتی بدایونی اور امام اہل سنت مولانا احمد رضاحنی تاوری برکاتی نے کیا۔
ویکر علاء مشامح اہل سنت کی طرف سے جمایت حق اور دفاع سنیت و حنفیت کا ان مقدر ویکھیات نے ایس سنت کی طرف سے جمایت حق اور دفاع سنیت و حنفیت کا ان مقدر شخصیات نے ایس سنت کی طرف سے جمایت حق اور دفاع سنیت و حنفیت کا ان مقدر شخصیات نے ایسے ایس سنت کی طرف سے جمایت حق اور دفاع سنیت و حنفیت کا ان مقدر شخصیات نے ایس سنت کی طرف سے جمایت حق اور دفاع سنیت و حنفیت کا ان مقدر

فتہ وہابیت نے ملتِ اسلامیہ ہند کے عظیم سرمایہ مجت والفتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالہ کے سینوں علیہ وسلم سے اسے تھی دست کرنا چاہا۔ عقیدتِ اولیاء ومشائخ کا جذبہ اس کے سینوں سے نکال دینا چاہا لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔ آج بھی مسلمانانِ ہندرقتِ قلب اور سوزش عشق ہے اپنی ہر محفل کوفروز ال کئے ہوئے ہیں۔ اور مجوبان ومقربان بارگا وایز دمتعال کی ہربارگاہ کے اوب شناس اور وفا شعار ہیں۔

خبری و بابیت کے اصل نمائد و فرقهٔ غیر مقلدین کا ول تو اوب واحترام سے یکسر خالی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ محبت وعقیدت کے جذبات سے بالکل ہی ناآشنا ہے۔ برصغیر ہند و پاک کے سارے غیر مقلدین اس خطہ کے اسلاف واولیاء کرام کا بحول کر بھی بھی نام نہیں لیتے۔ ان کی قساوت وشقاوت قلبی اپنی انتہا کو پینی ہوئی ہے۔ ان کی قساوت وشقاوت قلبی اپنی انتہا کو پینی ہوئی ہے۔ ان کا سارا ہوئی ہے۔ ان کا سارا فراموثی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کا سارا فراموثی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کا سارا فراموثی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کا سارا فراموثی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کا سارا فراموثی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کا سارا فراموثی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کا سارا کی سے دواجہ معین خواجہ معین کی معزت قطب الدین اولیاء، جیسے الدین چھٹی اجمیری، حضرت فرید الدین اولیاء، جیسے کا کی، حضرت فرید الدین اولیاء، جیسے کا کی، حضرت فرید الدین اولیاء، جیسے

اكايراولي وكرام كانام مشكل بى سائل يى كبيل كے گا۔

حالانکہ بھی نفوب قدسیہ متحدہ ہندوستان میں اسلام کے داعی وہلغ ہیں۔ انہیں کے ذریعہ ہندستان میں اسلام پھیلا۔ ہمارے محن ومربی بھی بھی حضرات ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں دامن اسلام کی اعلیٰ انہوں نے ہی ہمیں اسلام کی اعلیٰ مذہبی وروحانی تعلیمات سے آٹنا کیا، انہوں نے ہی ہماری سیرت وکر داراورا خلاق کو اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے اپنے آپ کونمونہ اخلاق وکر دار بتایا۔ اور انہیں اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے اپنے آپ کونمونہ اخلاق وکر دار بتایا۔ اور انہیں کے دم سے اس خطر ارض میں وہ شمع اسلام روش ہوئی جس کے اجالے میں آج بھی ہما پناسفر حیات طے کررہے ہیں۔

ہم میں سے جولوگ بھی منحرف اور پر گشتہ ہوئے ہیں۔ان سب کو پلٹ کر پھر انہیں کے وامن کرم سے وابستہ ہونا ہے۔ انہیں کے مراط متنقیم پہ گا مزن ہوتا ہے، یہی وہ حضرات ہیں جن کا سلسلہ وکر وفکر انہیں اللہ کا انعام واحسان ہے، یہی وہ شخصیات ہیں جن کا سلسلہ وکر وفکر اپنے آقاومولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ بسلسلہ اور دردجہ بدرجہ تا بعین وصحابہ اور پیغیر اسلام روی فداہ کی بارگاہ تک انہیں کی رسائی ہے۔ کتاب وسنت پرسی معنوں میں انہوں نے ہی عمل کیا ہے۔ اپنے اسلاف کے وارث واجن یہی وسنت پرسی معنوں میں انہوں نے ہی عمل کیا ہے۔ اپنے اسلاف کے وارث واجن یہی اور طرت اسلامیہ ہند کواب بھی ہیاں کا مجولا ہوا میتی میں ، یہی اسلام کے سیح خادم ہیں ، اور طرت اسلامیہ ہند کواب بھی ہیاں کا مجولا ہوا میتی میں ، اور طرت اسلامیہ ہند کواب بھی ہیاں کا مجولا ہوا میتی وشام یا دولا رہے ہیں کہ رہا

اسلام ر ادین ہے قومصطفوی ہے

مجت والفت رسول الله صلى الله عليه و تلم بى اس امتِ محمد بيد كى جان ہے، يہى اس كا حاصلِ ايمان ہے، اس متاع گرانمايه كى حفاظت سب سے اہم دين فريضہ ہے، فرقِ باطله اور ان كے افكار فاسده كے حملوں سے اپنے جو ہرايمان كو بچائے ركھنا بى اصل كاميا بى ہے ۔ اور ايك بردى خدمت بيہ بھى ہے كہ جولوگ راہ سے بحث گئے ہيں۔ چولوگ کمی فتنده گرائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ان کے سامنے اصل حقائق رکھے جائیں۔
ان کی غلطیوں کی نشاند ہی کی جائے ، انہیں نُٹسر انِ آخرت سے ڈرایا جائے ،ان کے
دلوں میں ازسرِ نومجت وعقیدت کا فانوس روش کیا جائے ، ایمان کی لوتیز کی جائے ،
چھکے ہوئے آ ہوؤں کا قافلہ سوئے حرم لے چلا جائے ،اوررسول کوئین صلی اللہ علیہ وسلم
کے حظیرة القدس کی امان میں آئیں سونپ دیا جائے سے

としてアショクをあれてとれる

عزیز مکرم حفرت مولانا مبارک حمین مصباً می نے انہیں صالح جذبات واحساسات کے تحت زیر نظر کتاب کور تیب دیا ہے۔اپٹے متفرق مضامین کو یکجا کیا ہے، پکھٹی تحریم بھی شامل کی ہے۔اور پھراسے سچاسنوار کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے افتر اق بین المسلمین کے تاریخی جائزہ الیا ہے۔ جادہ کی وصدافت کی نشا ندہی کی ہے۔ برصغیر میں افتر اق بین المسلمین کے آغاز وارتقاء پر روشی ڈالی ہے۔ گرتے حالات اور بدلتے چرے کاعس پیش کیا ہے۔ پُر اسرار اور انہا پند عالم وحیدالدین خال ہے وورو با تیں کی جیں نظریاتی اختلاف سے قل وغارت گری تک کے جمیا تک کر دار اور انجام سے اپنے قارئین کو آگاہ کیا ہے۔ جن کتب ورسائل سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کرکے یہ مضامین لکھے گئے ہیں آخر کتاب جیں ان کی ایک محمل فہرست بھی درج کردی ہے۔

لگ بھگ ڈھائی سوصنی کی یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک کا میاب پیشکش ہے۔
تاریخی حوالوں کے ساتھ سنجیدہ اسلوب میں اسے لکھا گیا ہے۔ واضح انداز میں حقائق
بیش کئے گئے ہیں۔ اہل سنت سے دور ہوجانے والی جماعتوں اور باطل فرقوں پر مختصر
موادشامل کتاب ہے۔ قد یم وجدید دونوں طرح کے گمراہ فرقوں کی اجمالی تاریخ اس
کتاب کے مطالعہ سے سامنے آجاتی ہے۔ ہر طبقہ اور ہر مسلک کے باذوق قارئین

کیلئے یہ کتاب قابلِ مطالعہ ہے۔ ان کے علم میں ایک بہت ی باتیں یعینی طور پر آجا کیں گی جن سے وہ ابھی تک بے خبراور نا واقف ہیں۔

مولانا مبارک حسین مصباحی ہماری جماعی اہلِ سنت کے متحرک وفعال نو جوان عالم دین ہیں۔ متاب فکراور لطافت ذوق ہے آراستہ ہیں۔ ان کے جذبات صالح اور خیالات تعمیری ہیں۔ تحریر وخطابت دونوں سے یکساں دلچی ہے۔ اور دولوں شعبول میں تیزی کے ساتھان کی ایک شاخت بنتی جاری ہے۔ اہل سنت کی قابل افتار درسگاہ الجامعۃ الاشر فیدمبار کپور کے فارغ انتصیل ہیں۔ اس وقت اس کے مدرس ہونے کے ساتھ مشہور دینی وعلمی مجلّہ اشر فیدمبار کپور کے مراعلیٰ بھی ہیں۔ کی ایک کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ میں ان سے اچھی تو قعات وابستہ ہیں۔ اور کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ مستقبل میں ان سے اچھی تو قعات وابستہ ہیں۔ اور امید ہیں۔ امید ہی اور ایس کی ایک امید ہی کان شاء اللہ بی قیات واب ہیں ہیں۔ امید ہیں۔ امید ہیں۔ اور ایس کی موں گی۔

دعاء ہے کررب کا نتات آپ حبیب پاک صاحب لولاک صلی الله علیہ وسلم کے صدقہ وظفیل میں اس کتاب کو گم کشتگان راہ کے لئے شمع ہدایت بنائے ، ہدایت یا فتھان کیلئے باعث از دیا دہدایت بنائے ۔ محبت والفت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ہر مسلمان کا سینہ معمور فرمائے ۔ سب کو صراط متنقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ اور مؤلف کتاب کے علم وفضل فرمائے ۔ اور مؤلف کتاب کے علم وفضل میں اضافہ فرمائے ۔ اور انہیں تحریر وخطابت کا مزید شعور اور اس کی بر کتیں عطا فرمائے ۔ آھین

یس اختر مصباحی بانی دمجتم داراتقم، قادری مجرد در ارگر، ی دالی ۲۵ نون: 011-6326772,3264524 مااین المبارک ۲۲ساه مطابق ۱۲رمبراندی 419

افتراق بين المسلمين

كا تاريخي جائزه

تحرير اكتوبر أدويء

اسلام کاروبار متی کا واحد مذہب ہے جو پوری دنیا میں امن کا داعی اور انسانی حقوق کا پاسبان ہے۔ وہ رنگ ونسل، قوم و وطن اور معیشت و معاشرت کے تمام اختلا فات وامتیازات مٹاکراپنے مانے والوں کوامن واتحاد کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے،قر آن عظیم نے انسانی دنیا کے بلندترین معاشرہ کی تشكيل كے لئے غارح اكى پباڑيوں سے يہ پيغام اخوت نشر كيا تھا" انماالمومنون اخوة" (١) كرمسلمان مسلمان آپس ميس بھائي بھائي ہيں، پيغبرانقلاب محن انسانيت نے بھائي عارگی کے اس فلفہ ربانی کی دل آویز تشریح حسب ذیل الفاظ میں فرمائی تھی۔

ترى المؤمنين في تراحمهم و قوم سلم باجم رحم، محبت اورمبر باني من ايك بدن ك طرح بين، كى ايك عضويس درد اثمتا ب بورابدن بخوالی اورتپ کا شکار ہوجاتا ہے۔

توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد، اذااشنكيٰ عضواً تداعيٰ له سائر جسده بالسّهر والحمي (٢)

حديث رسول كے بيالفاظ المؤمن للمؤمن كَابُنيانِ يشده بعضه بعضا" (m) توم مسلم کے با ہمی اتحاد وار تباط کی اہمیت اور ملی اتحاد کے بلندر میں نتائج کی جانب كتنے واضح اشارے كررہے ہيں۔ يعنى تمام مسلمان باہم ايك ديوراكى طرح ہيں جس كا ایک حصد دوسرے حصے سے مل کرمشحکم ہوتا ہے۔اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی كدايك مسلمان دوسر عصلمان كى جان و مال اورعزت وآبروكي طرف نظر بدا تحاسة اوران سے تعلواڑ کرے۔کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ وعرضہ (س)۔ایک بارمسلم

<sup>(</sup>١) قرآن الله المستمر ١٠ (٢) مح بخارى شريف كتاب الادب (باب رحمة الناس والبحائم) (٣) بخارى شريف، كتاب الإدب (باب تعداون الموشين بعضهم بعضاً) (٣) بخارى شريف، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم

معاشرے کی باہم معاونت اور ہمدردی وغم گساری کے جذبات ابھار نے کے لئے ارشاد رسول ہوا ' انصراحاک ظالماً کان او مظلوماً ' (۵) ، اپنے بھائی کی مدد کر وخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ، بزم صحابہ میں ہے کی نے عرض کیا ظالم ہوئے کی صورت میں مدد کا انداز کیا ہوگا، تو آ قاے کا نئات نے ارشاد فرمایا اس کی مددیہ ہے کہ اے ظلم سے بازر کھو۔

ختی مرتبت،معطف جان رحث کے جمال جہاں آرا سے سیرچشی مامل كرنے والے انصار ومباجرين كے درميان باہى اخوت ومحبت، ايار و اعماد اور ماوات وغم مماري كے جو جرت الكيز جذبات پيدا ہوئے تنے انحول نے وحدت اسلامی کے اولین اور کامل ترین معاشرہ کو وجود بخشا، کلمۃ الله اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لئے مرمٹنے کی ہے تابانہ آرزوان کے فکروعمل کی قدرمشترک تھی جے حاصل كرنے كے لئے وہ كوئى بھى قربانى دينے كے لئے ہمددم تاز ہ دم رہتے تھے۔انصار مدنينہ نے مہاجرین مکہ کی میز بانی کے جوفر ائف انجام دیے کیا دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال چیش کرسکتی ہے۔ جب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف جمرت کرکے مدینہ پہو نچے تو سرویہ عالم نے سعد بن الربیج انساری کوان کا بھائی بنایا۔ زبان رسالت مآب ہے اس مژدہ جانغزا کو سنتے ہی حفرت معدنے اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہا: آپ میرے بعائی ہیں میں سب اہل مدینہ سے مالدار ہوں،آپ میری ہر چیز نصف نصف کردیں ا بک نصف خود لے لیں اور دوسرا نصف مجھے دیدیں۔ نیز میری دو بیویاں ہیں ان میں ے جوآپ کو پند ہو بتا کیں تا کہ میں اے طلاق دیدوں اور عدت گزارنے کے بعد آپاس انکاح کرلیں۔

کیاانسانی مواخات اور بے پایاں جذبہ ایثار کی ایسی مثال کہیں ل عتی ہے۔

سیصرف اس واتحاد کے داگی پیٹیبری انقلاب آفریں تعلیمات اوران کے فیضائی صحیت کی برکات تھیں۔ گراشرف المخلوقات کی اس مقدرز بوں حالی کوکیا کہتے کہ عہدرسالری کے اس فیروز بخت معاشرہ میں پکھا سے تام نہاد مسلمان بھی داخل ہو گئے جنعیں قرآنی بیرائی بیان میں منافقین سے تبییر کیا جاتا ہے، یہ بدبخت گروہ اپنی ظاہری بود و باش اور زندگی و بندگی کی کارگز اری میں بالکل مسلمانوں کی طرح نظر آتا تھا، کلہ پر حتا، نمازی کی فرحتا، نمازی کی کارگز اری میں بالکل مسلمانوں کی طرح نظر آتا تھا، کلہ پر حتا، نمازی کی خروشرک اور بھو دیت وسیحیت کوتوانائی بہم پہنچارہ سے اور کلمہ گوہوئے دل و د ماغ کفر وشرک اور بھو دیت وسیحیت کوتوانائی بہم پہنچارہ سے اور کلمہ گوہوئے کے باوجوداسلام کے برترین دشمن سے۔

قرآن عظیم منافقین کے چبرے بے نقاب کرتے ہوئے ارشادفر ماتا ہے:

إِذَاجَاءَ كَ المُنْفِقُونَ قالوا جب منافق تمارے صور ماضر ہوتے ہیں کہتے نشہ مَدُ انّک لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعُلَمُ بِي بَم گوائی دیتے ہیں کہ صور بینک یقینا الله اِنّک لَرَسُولُه وَ وَاللّهُ يَعُلَمُ اِنْ کے رسول ہیں اور الله جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہواور الله گوائی دیتا ہے کہ منافق ضرور الله تُعَقِینُنَ لَکَذِبُونَ۔ (٢)

اس نے اندازہ ہوتا ہے کہ تفریق بین المسلمین کا آغاز عہدرسالت ہی ہے ہو چکا تھا،غیب دال پیفیبر نے آنے والے ادوار کے لئے واضح اشارات فرمائے تھے اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف ایک پیشین کوئی ملاحظ فرمائے:

سیکون فی امنی اختلاف و عقریب میری است می اختلاف اور تفریق فرق می اختلاف و موگ ایک قوم موگ جن کی با تی اچی اور کام مرقة قوم محسنون الفیل ویسینون می میرے مول کے، قرآن پڑھیں گے، ایمان ان

<sup>(</sup>١) قرآن عظيم، سوره منافقون، آيت نمبر ا

كے ملق بے ندازے كا، دودين بے ايے كل جائیں گے جیسے تیر کمان سے مجروہ لوٹینگے نہیں يهال تك كه تيراي يطي كى طرف لوفي، خوش خرى اس كے لئے جوانمیں قل كرے ياد و جے قل كرين، وه كتاب الله كي طرف بلائي عج اور اس سے ان کو کھے تعلق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے زدیک ان کاقل ان سے بہتر ہوگا۔ ان کی مخصوص علامت سرمنڈ اتا ہے۔

الممل، يُقْرُون القرآن لايجاوز ايمانهم تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لايرجعون حتى يعودالسهم الى فوقه، وهم شرالخلق والخليقه طوبي لمن فتلهم اوقتلوه يدعون الى كتاب الله وليس منه في شئ من قتلهم كان اولي بالله منهم، سيماهم

ابودا وَدكيمشهور حديث ب-سركار عليه السلام في ارشادفر مايا: "ميرى امت عي تبتر فرق بول عي، بهتر تحمم مي اورايك جنت عي" وهي الجماعة يعنى تاجى جماعت موكى ـ "(٨)

نى كريم علي نفض في مايا" يبود اكبتر فرقون ميل بث كے اور نصاري بهتر فرقوں میں اور میری امت میں تہتر فرتے ہوں گے''۔ اس حدیث کے ذیل میں مین ابراہیم عزیزی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی ہمارے نبی کاعظیم معجزہ ہے کہ آپ نے جس غیب کی خبر دی زمانے نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بعض غیرمقلدین بد کہتے ہیں کہ ان فرقول سے فقہائے اسلام کے مسلک مراد ہیں ب بالكل باطل ہے، امام ابومنصور عبدا قاہر بن طاہر تھيمي نے اس حديث كى شرح ميں مستقل ایک کتاب کھی ہاس میں انھول نے پوری وضاحت سے لکھا ہے کہ اس مدیث میں غدموم فرقول سے مرادائمہ اسلام کے فقہی اختلافات ہر گزنہیں بلکہ اس سے بنام اسلام وہ فرقے مراد ہیں جنموں نے اہل حق وصدانت اہل سنت و جماعت سے اصول تو حید، (٤) بخارى وسلم وغيره كتب حديث مي ال مغهوم كى متعدد حديثين مروى بين (٨) ابوداؤد، كماب السنة

خیروشرکی تقدیر، نبوت ورسالت کے شرائط اور صحابہ کرام کے موالات میں اختلاف کیا، ان تہتر فرقوں میں بہتر گراہ ہوئے اورایک جادؤ حق پرقائم رہااوروہ فرقہ ناجیہ المسنت و جماعت ' ہے۔ مرا و فرقوں کی بنیادی قسیس بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان بہتر کے بنیادی فرقے مجھے ہیں (۱) حرویہ (٢) تدريه (٣) جميه (٨) مرجيهُ (٥) رافضية (٢) جريد مران ش سے برفرقد باره فرقوں يل منتم موكياس طرح بهتر مو كئے۔

اصول هذه الفرق الحروية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتي عشرة فرقة فصارت الى اثنين وسبعين (٩)

اور بقول ابن رسلان يم محى كها كيا ہے كه بيس ان ميں روافض ہيں، بيس خوارج، بین قدریه، چوم جهٔ ،ایک نجاریه، ایک ضراریه، ایک جمیه اور تین کرامیه، اس طرح بهتر كراه فرقول كى تعداد كمل موكى\_

قطب رباني في عبدالقادر جيلاني عليدالرحمه فرمات بي:

تبتر فرقول كى بنيادى قسمين دس بين (١) ابلسنت و جماعت (۲) خوارج (۳) شیعه (۴) معتزله (۵) مرجئة (۲) مشبه (۷) جميه (۸) ضراريه (٩) نجاريه(١٠) كامير-

اصل الثلاث والسبعين فرقة عشرة اهل السنة والخوارج والشيعه والمعتزلة والمرجئة والمشبهة والجهمية والضرارية والنجارية والكلامية

فاهل السنة طائفة واحدة، والخوارج خمس عشرة فرقة والمعتزلة ست فرق والمرجئة اثنتا عشرة والشيعة اثنتان و ثلاثون فرقة والجهمية والنجارية والضرارية والكلامية كل واحدة فرقة واحدة والمشبهة ثلاث فرق فجميع والمشبهة ثلاث فرق فجميع ذالك ثلاث وسبعون فرقة حكما اخبربه النبي صلى الله عليه وسلم واما الفرقة الناجية فهى اهل السنة والجماعة (۱۰)

ان میں سے نجات پانے والا فرقہ" اہلسنت و جماعت" ہے۔

مواقف اورشرح مواقف (۱۱) میں اصولی فرقے آٹھ لکھے ہیں؛ (۱) معتزلہ (۲) شیعہ (۳) خوارج (۴) مرجنه (۵) نجاریه (۲) جبریه (۷) مشبهه (۸) ناجیهٔ المسنت وجماعت م

اب ہم شرح مواقف، تاریخ المذاہب الاسلامید، نداہب اسلام، حدوث الفتن وجہاداعیان السنن، اور الملل والمحل وغیرہ کے حوالے سے بہتر فرقے اور ان کے باغول کا ذکر کرتے ہیں۔

معتزله کا بانی واصل بن عطا ہے اور فرقہ معتزلہ سے بیس فرقے تکلے، بیتمام فرقے باہم ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے۔ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

<sup>(</sup>١٠) فيخ مبدالقادر جيلاني، نيتية الطالبين بحواله حجة الله على العالمين ص: ٣٩٧ (١١) فيخ ابوالعلى ،شرح مواقف مطبع نولكثور ص: ٢ ٣١ ٢ ٢٢ ٢

۲۰ پشمته

اس كاباني ابوحذيفه واصل بن عطاقما (٠٨٠/١١١١٥) ا\_واصليہ ۲-عروث اسكاباني عربن عبيدتها (٨٠/١١١٥) اس كاباني الوالحزيل العلاف مدان تفا (١٣٥/٥١٥٥) ٣- بزيلت الكاباني ابراتيم بن سارظ مقا (ما ١٣٥) ٣- تقامي اس كاباني ابوعلي عمروبن قائداسواري تقا ۵-اسوارس اس كاباني ابوجعفر محربن عبدالله اسكاف تما (م٠ ٢٠٠هـ) ٢-اسكانيد اسكاياني جعفر بن مداني تحا (١١٥/١٥٢٥) ے۔ جعفریہ ۸\_ بشري ال كاباني بشرين معر تفا (م١٠هـ) اس كاباني ابوموي عيسلى بن مبيع مز دارتغا\_ 9-مرداريه ١٠- بشاميه ال كاباني مشام بن عرفوتي تما اارصالحيه اس كاباني صالح تما اس كاباني احمد بن حابط تما ١١ - مابطيه اس كاباني نفل حد بي تما ١١ ـ حديد اس كاباني معربن عبادسلبي تعا ۱۲ معرب 10\_ثماميه اس كاباني ثمامه بن اشرس فميري تفا (م ١١٣ هـ) اس كاباني ابوالحن بن الي عمر وخياط تعا ۱۱\_خياطيه ال كاباني عروبن بحرجا حقاقا (١٦٣١هـ/٢٥٥ م) 21-جاهلت اس كا باني ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود بخي كعني تحا (م ١٩ سوهـ) ١٨ \_كعبير اس كاباني الوعلى محمد بن عبد الوباب بجائي تقا (١٣٥٥ ما ١٠٠٠ م 19\_جائي

ال كاباني ابوباشم عبدانسلام بن اليعلى جبائي تفا (٢٨٥ ١١٥٥)

اصولی فرقوں میں دوسرا فرقد "شیعه" ہال سے بائیس فرقے لکے یہ بھی باہم ایک دوسرے کی تخفیر کرتے ہیں۔اہل تشیع کے بنیادی فرقے تین ہیں (۱) علاق (۲) زیدیہ (۳) امامہ۔فرقہ غلاق سے انھارہ فرقوں کا ظہور ہوا تفصیل ذیل میں محمد

و کھے۔

اسمائيه الكاباني عبدالله بن وهب بن سبامعروف بدا بن سوادتها (م ٢٠٥٠)

٢- كالميه اسكاباني ابوكال تخا

٣ مغيريه اس كاباني مغيره بن سعيد عجليي تعا (م ١١٩هـ)

٣ - بنانيه اس كابانى بنان بن سمعان تميى بندى يمنى تما

٥ - جناحيه الكاباني عبدالله بن معاويه بن عبدالله بن جعفر ذوالجناهين بن ابوطالب

تخا(م١٢٩٥)

٢ منصوريه اسكاباني ابومنصور عجل تحا

٤ خطابيه اس كاباني ابوالظاب محد بن ومب تما

۸۔ غرابی ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی سرکا علیہ السفام سے بہت مشابہ تھے جسے ایک کو ہے وہ رسے کو سے دور سے کو سے مشابہت ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت جر ٹیل چوک کئے۔ اور بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضور علی ہے ہی وہ کی

كر الله الله عادالله)

٩ ـ ذميد يفرقه بي كريم علي كذمت كرنا تحاس كن اعدميكها كيا

١٠- بشاميه اس كاباني بشام بن تلم تعا (منحو ١٩٥٥)

اا\_زراريه اسكاباني زراره بن المين كوني تفا (م ١٥٥)

١١- يونيه ال كاباني يونس بن عبدالرمل تمنى تما (م٢٠٨هـ)

المشيطانيه الكاباني محربن ممان ميرني معروف بشيطان الطاق تما

١٣ ـ ردامي الكاباني ردام بن سابق تما

۵۔مفوضہ اس کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے محمد علی کے کو میدافر مایا اور پھرتخلیق عالم کا اختیاران کو سونپ دیا، اس فرقہ کے کھوگ یمی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عند کے بادے میں دکھتے ہیں۔

۱۷۔ بدئیہ اس کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرکوئی چیز اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس کا ادادہ کرتا ہے۔

١٥ نصيريه الكاباني نمير عامحد بن نمير فيرى

۱۸ - اساعیلیه اس کے سات نام ہیں - باطنیہ، قرامط، ترمیہ، سبعیہ، با بکیہ، محر و، اساعیلیہ محمد اساعیلیہ محمد استعلیہ، نزریہ، بوجرو، آغا خانیہ۔
مستعلیہ، نزریہ، بوجرو، آغا خانیہ۔

الل تشيع كادوسرااصولى فرقد زيديه إلى كاحسب ذيل تين شاخيس موكين:

ا- جارودي ال كاباني ابوالجارود تحابا قرني اس كانام مرحوب ركها تحا

٢ ـ سليمانيه ال كاباني سليمان بن جريدتما

٣- نيريه الكاباني نيرثوى تما

الل تشیع كا تيسرا اصولي فرقه اماميه ہے اس كى آٹھ شاخيس ہوكيں۔

اعظمیه ،مغضلیه ،ممطوریه، مرسویه، د جعیه ، احدید، اثناعثیریه، جعفریه

تيراامول فرقة خوارج إلى كمات فرقيي:

122

۲۔ عیسے اسکابانی عبس بن مصیم بن جابر منعی ہے (م ۹۹ ھ) سا۔ ازار قد اسکابانی تافع بن ازر ق ہے (م ۲۵ ھ) سے خدات اسکابانی خدہ بن عامر تخی ہے (۲ سے مرام ۲ ھ)

ہ صفریہ اس کا بانی زیاد بن اصفرہے

١ المضيد اسكالم في عبرالله بن المن عبر ١١٥٥ ) ال فرق كى چارشافيس موكس

حنفیه، بزیدیه، حارثیه،عبادیه

ے۔ عباردہ اس کابانی عبد الرحمٰن بن عجر دے عباردہ سے دی فرقے بے - سمونیہ جمزیہ،

فعبيه، مازميه، خلفيه، اطرافيه، معلوميه، مجهوليه، صلتيّه، ثعالبه، پر ثعالبد

عارفرتے لکے، اخنیہ معبدیہ شیانیہ کرمیاور شیدیہ یاعشریہ می ایک

فرقه ب جوثعالبه ع لكلا-

خوارج کے بیفرقے اور ہیں: ضحاکیہ، هبیبید، کوزید، کنزید، ثمراحید،

بدعيه، اصوميه، ليقوبيه، فضليه-

چوتھااصول فرقہ" مرجلہ 'عاسے پانچ فرقے تھے۔

ا يوليد اسكاباني يوس بن عرفيرى ب

اسكابانى عبيدالكذب

سودهناني اس كابائي خسان بن ابان كونى ب

م رفیانی اسکانی فران مربی ہے

٥ ـ اس كابانى ابومعاد تومنى ب

پانچوال اصولی فرقه "نجاريه" ہےاس كابانی محمد بن حسين (ياحسين بن

اس كين فرقي المنافرة إلى:

ا \_ برغوثيه اس كابانى ياران محربن عيلى معروف به برغوث ب

٢\_زعفرانيه اسكاعقيده بكركلام الهى مخلوق باورغير مخلوق كبني والاكافرب

المعتدركيد الكاعقيده بكران كالف كتمامعقائد إطل بي يهال تككران

کا''لاالدالااللہ''کہنامجی جموث ہے

چمنااصول فرقه "جريه" باس كى دوسمين بن:

ا متوسطه ال كاعقيره بكربنده كے لئے قدرت غيرمؤر وابت ب

٢- فالمه الكاعقيده بكربند ع كيفل كى قدرت بالكل ابت جيس

تذکرة المذاهب، نداهب اسلام وغیره کتب میں اُن کی اور بھی بہت ی قشمیں لکھی ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ۔قدریہ، جربید کی ضد ہے اس کا بانی معبد بن عبداللہ بن عویم جنی تھا (م۸۰ھ)

ساتوال اصولی فرقہ''مشہ'' ہےاس کا بانی شیبان خار جی ہے (م • ۱۳ ھ) اس فرقے ہے بھی متعدد فرقوں کا خروج ہوا عقا کداور تاریخ نداھب کی کتابوں میں ان کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

اب ذیل میں ہم انھیں فرقول سے نظے ہوئے برصغیر کے پکھ نے اور مشہور فرقول کے تنظیم کا فرقول کے تنظیم کا فرقول کی تفصیل لکھتے ہیں جن کی وجہ سے برصغیر کا فرجی سکون غارت ہوا اور گھر گھر اختلاف وافتران کا دور دورہ شروع ہوا۔

قرقه بهائید بهائی فرقے کا بانی مرزاعلی محد شیرازی ۱۲۵۲ و مطابق ۱۲۵۰ و ایران میں پیدا ہوا، بیا اناعشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا گراشاعشر بول کی صدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے اسمعیلیہ فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ مسنبہ کے عقیدہ طول کا ایک ایبا مجون مرکب تیار کیا جے اسلامی عقائد سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اس فرقہ کے بنیادی عقائد حسب ذیل ہیں۔ جواس کے بانی نے اپنی کتاب 'البیان' بیں جمع کئے ہیں۔ ارمرزاعلی محدروز آخرت اور بعداز صاب دخول جنت وجھنم پرایمان نہیں رکھتا تھا اس کا دعوی اے مرزاعلی محدروز آخرت اور بعداز صاب دخول جنت وجھنم پرایمان نہیں رکھتا تھا اس کا دعوی اس کے بانی نہیں کی جانب اشارہ کرتا مقصود ہے۔ اس کے ایک جدیوروجانی زندگی کی جانب اشارہ کرتا مقصود ہے۔ اس کے دورا ہے وجود میں بالفعل ذات خداوندی کے صلول کرنے کا اعتقادر کھتا تھا۔ ۲۔ ووا ہے وجود میں بالفعل ذات خداوندی کے صلول کرنے کا اعتقادر کھتا تھا۔

٣ ـ رسالت محمدی اس کے نزدیک آخری رسالت نبھی ، وہ کہتا تھا کہ ذات باری مجھ میں حلول كركى إورمير ، بعدآن والول ش بحى طول كرتى ركى \_

٧- وہ كھ مرك حروف ذكرك كر برحرف كے عدد نكاليًا اور اعداد كے مجوير سے عجب و فريب نتائج لكالثا تغار

۵۔اس کا دمویٰ تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے وہ اپنے آپ کومجموعہ رسالت اورمجموعداديان كهتاتفا

٢- اس نے اسلامی احکام میں تبدیلی پیدا کر کے عجیب وغریب تتم کے عملی امور مرتب کئے۔ مثلاً عورت میراث اورد مگرامور می مرد کے برابر ہے۔

بہائی ندھب برصغیر میں بھی پایا جاتا ہے ہندویاک کے بوے بوے شہروں میں تبلیغی مراکز قائم کرر کھے ہیں جہاں سے لٹر پر شائع کر کے عوام میں بلا قیت تعقیم کیا جاتا ہے۔اس کےمبلغین ہرودت مراکز میں موجودر سے ہیں، گراہ گری کےمنعوبے بناتے ہیں اور بطور خاص تعلیم یافتہ طبعے میں اپنالٹریج فراہم کرتے ہیں \_ بمبئ، وہلی، لاکل بوراور لا ہوران کی سرگرمیوں کے خاص اڈے ہیں۔

فرقد نیچرمید-اس کے بانی سرسید احمد خال بن محمد تق خال ۱۲۳۲ه/۱۵۱۵ و این - بید ٤ را كتوبر كا ١٨ ء من د بلي مين پيدا موئ ، ابتدائي صرف وخوكي تعليم شاه مخصوص الله والوى سے حاصل كى اور تعويد كندے بھى كيھے جب اس ميں كاميابى نبيس ملى تو براش جور نمنث کی طرف رجوع کیا۔ ۲۰ ربرس کی عمر میں انگریز ملازمت حاصل کی، پہلے عدالت صدرامین کے سردشتہ دار ہوئے، تین سال کے اندر نائب سردشتہ دار کھشزی کی پوسٹ پرآ گرہ بھیج دیئے گئے، ایک سال کے بعد فتح وسکری کے صدرالعدور ہوئے۔ یا مج سال کے بعدای عہدے پردیلی بھیج دیئے گئے اوراس عرصہ بی بقول مولا نامجم الغی رامپوری'' سیدصاحب کے وہالی تبع مولوی استعمال دہلوی ہو گئے''اور پھر مگراہیت میں

رق كر كفرة نيجريك بالى موكار

نیچرایک انگریزی لفظ ہے جوفطرۃ اللہ اور قانون قدرت کے ہم معنیٰ ہے ہیہ فرقه كائنات كے تمام احوال ووقا لُغ كارشة ' نيچر' العنی فطرت سے جوڑتا ہے۔ سيداحمہ کے ذریعہ جو نیچری عقائد ہندوستان میں تھیلے اس فتم کے عقائد قدیم دور کے چھے ممراہ فرقوں میں بھی پائے جاتے تھے جیسا کہ شہرستانی نے اپنی کتاب' الملل والنحل' میں ذکر كيا ب- قديم فرقے كانام "طبعيه و جربية الما بے ليكن چونكه برصغير ميں اس قتم كے عقائد کی ابتدا اورا شاعت سید احمد کے ذریعہ ہوئی اس لئے بیفرقہ انھیں کی جانب منسوب موا۔سیداحمہ نے علی گڈھ میں مدرسة العلوم کی بنا ڈال جو بعد میں ترتی کر کے ود مسلم یو نیورش علی گڑھ' کے نام سے شہرہ آفاق ہوئی ، اور یہی یو نیورش ان کی شہرت كا باعث بنى -ان كے نيچرى عقائد ونظريات كو الل مند في محرا ديا يهال تك كه ید نیورٹی کے اساتذہ وطلبہ می اس کے عقائدے بیز ارر بتے ہیں سوائے چند آزاد خیال، غد هب بیزار اور مغربی فکر و تہذیب کے دلدادہ افراد کے۔سید احمد نے ملائکہ، جن ، جنت، دوزخ، نبوت، معجزه وغیره اسلامی مسلمات کا صاف انکار کیا اوران چیزوں کے ا ثات میں جوآیات قرآنی ہیں ان کی مفتحہ خیز تاویلات پیش کیں۔

الل قرآن اس فرقہ کا بانی عبداللہ چکر الوی (م سساھ) ہے۔ یہ فرقہ مدیث کا سخت
مکر ہے اور ایمان وعمل کے تمام مسائل کے استنباط کے لئے صرف قرآن عظیم کوکانی تصور
کرتا ہے، صدیث وسنت کے خلاف آیات قرآنی کی اخراع تغییر بی کرتا ہے، یہ فرقہ
اپنے ندہب کی بلیخ واشاعت بیں بڑا چاق وچو بند نظر آتا ہے۔ بیسویں صدی عیسوی کے
آغاز میں اس کا آغاز ہوا مقام افسوں ہے کہ برصغیر میں اس فرقہ کے جمعین بھی پیدا ہو گئے
ہیں اور بانی فرقہ کی طرف نسبت کرکے اپنے آپ کو چکڑ الوی بھی کہتے ہیں عبداللہ

چکڑالوی کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں: رسالہ ترتیب الوضو والصلوق، برہان الفرقان علی ملوق القرآن، رسالۃ الزکوق ملوق القرآن، رسالۃ الزکوق والفرآن، رسالۃ الزکوق والفرقات کما جاء فی آیات بنیات، رسالہ مناظرہ ما بین مولوی عبداللہ چکڑ الوی اہل قرآن ومولوی ابراہیم سیالکوئی اہل حدیث۔ان کتابوں سے ماخوذ فرقہ اہل قرآن کے چند عقا کد حسب ذیل ہیں ؟

ا۔اس کے نزدیک مسلمانوں میں رائج طریقہ نماز اوراس کے کلمات وتبیحات کفریں۔اس لئے اس نے نماز پڑھنے کا جدید طریقہ ایجاد کیا ہے۔

۲۔احکام دمعلومات اور مسائل ومعمولات جوقر آن عظیم میں واضع طور پرموجو دنہیں یااس کی فہم سے بالاتر ہیں اس کے نز دیک لغواور تا قابل عمل ہیں اگر چدان کا شوت احادیث میجد، اور تاریخ وقواتر میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہو۔

س-جس ذبیحہ پر ہم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے طلال نہیں کیونکہ بیدالفاظ بعینه قرآن عظیم میں موجود نہیں ان کے نزدیک ذبیحہ کے طال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وقت ذرج قرآن عظیم کی کوئی آیت پڑھی جائے۔

ساں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح محمد علیہ کورسول کہا گیا ہے اسی طرح قرآن کو بھی لفظ رسول سے یادکیا گیا ہے لفذ اارشادقرآن اطبعوالله و اطبعوا لرسول "میں قرآن اکن مراد ہے ای طرح "اذادعوا الی الله ورسوله "اور" ماحرم الله ورسوله " ور " ماحرم الله ورسوله " ور " ماحرم الله ورسوله " وفر آن وغیرہ آیات میں بھی رسول سے مرادقرآن عظیم ہے نہ کہ محمدرسول الله علیہ نے نہ قرآن عظیم میں ایک مقام پر بھی رسول الله کی اطاعت وفر مال برداری کا علم نہیں ، ہر جگ قرآن علیم میں مراد ہے کیونکہ وہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے پاس آئے تھے جبک قرآن عظیم ہر وور میں موجودر ہے گا۔

۵۔اس کاعقیدہ ہے کہ قرآن عظیم کوسب سے زیادہ نقصان جدیث وفقہ نے پہنچایا۔

٧- ان كزريك قيامت يم كى نى يارسول كوشفاعت كالفتيار نبيس ديا جائكا-ے۔اس کاعقیدہ ہے کہ مردے کو کی بدنی عبادت یا مال صدقہ کا اوا بنیں پہنچ سکتا۔

قاديانيت-اسكابانى غلام احمقاديانى باسكى بيدائش ١٨٣٩ يا ١٨٨٠ مين موكى اور ٢٦ مرئ ١٩٠٨ء مين نوت موا ـ امرتسر ع شال شرق ربلو عدائن يرايك تصبه بثاله ضلع كورداسپورے، بالدے كياره ميل كے فاصلہ برايك چھوٹا سا قصبہ قاديان ہے جومرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش ہے، ابتدا میں مشرقی علوم مولوی کل علی شاہ سے بنالہ میں حاصل کئے، اردو، عربی اور فاری سے واقف تھاانگریزی سے بالکل واقف نہیں تھا، تلاش معاش میں نکلا سال کوٹ کی بچہری میں پندرہ روپیما ہوار کامحرر ہوا، ترتی کی نیت ے قانونی مخارکاری کا امتحال دیا اور فیل موگیا، اپنی کتاب هیقة الوحی میں لکھتا ہے: " ہماری معاش کا دارو مدار والدکی ایک مختر آ مدنی پرتھا، اور بیرونی لوگوں میں مميں ايک شخص جمي ثبيں جانتا تھا، ميں ايک ممتام انسان تھا جو قاديان جيسے ويران كاؤں كزاديكاى ش يزاموا تحا\_(١٢)

انگریزوں کو افتراق بین اسلمین کے لئے اس علاقہ میں کسی آلہ کار کی ضرورت تقی، انگریزوں کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق پہلے مناظر کے روپ میں سامنے آیا، پھرمجد د ہونے کا دعویٰ کیا ، اور پھرسے موعود بن بیٹھا اور نوبت بانیجارسید کہ تاج نبوت سر پر سجانے کی ناکام کوشش کی، جہاد کے خلاف متعدد کتا بیں لکھیں، انگریز کو'' اولی الام'' کے منصب پر بٹھایا اور اس کی اطاعت کو داجب قرار دیا ،خود کو نبی بنایا ، بیو بول کوامہات المومین اور رفقا کو صحابہ کہتا تھا۔ اب ذیل میں اس کے چند مزعو مات ملاحظة مائي: مرزاغلام احمدقادياني الني كتاب هيقة الوى مي لكمتاب

<sup>(</sup>۱۲) مرزاغلام قاد یانی، هیقة الوحی، من: ۲۱۱

" نی اکرم کے خاتم الانبیا ، ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی صاحب الختم ہیں اور کوئی فض آپ کی انگوشی (خاتم) ہے کہ بیش کئے بغیر نعت وتی ہے" مستفیض نہیں ہوسکیا، امت مجری مکالہ، وخاطبہ ربانی کے شرف ہے بھی محروم نہ ہوگی کیونکہ فتم کرنے والے مرف آپ ہیں، آپ کی انگوشی ہی ہے حصول نبوت ممکن ہے، اس لئے ہونے والے نبی کا امت مجمدی میں ہے ہونا ضروری ہے۔ (۱۳)

مرزاغلام احمدقادیانی کا دعویٰ ہے کہ اس کے بجزات اس کے دعووں کا اثبات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان ساسل ھے اس کے معووں کا اثبات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان ساسل ھے اس کے مجز ہے ہیں ان سے اس کے دعویٰ نبوت کی معرفی کی کہا ہے کہ اس کے معرفی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے مزید ریا تھی اٹی کتاب میں کھا کہ' آنخضرت کے لئے چاندکو گرئی لگا تھا اور میرے لئے چانداور سورج دونوں کو'

غلام احدقاد يانى لكعتاب:

"فیس نے بار ہااس عقیدہ کا اظہار کیا کہ اسلام دواصولوں پر قائم ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوم میر کہ اس حکومت کے خلاف بعناوت پر آبادہ نہ ہوں جس کے عہد حکومت جس ہر طرف امن و ابان کا دور دورہ ہو اور ہماری جانیں کا کہوں ہے محفوظ ہوں اور میر طانوی حکومت ہے۔

اگریزوں کی ناشکری حرام ہے جب تک دونہ ہب میں بنیادی تہدیلی نہ کریں،
سی مومن مرد و خورت کے لئے کسی اجھے کام میں ایسے بادشاہ کی نافر مانی درست نہیں
جواس کے اہل وعمال کی حفاظت کرتا اور اسکی ناموں دمال کو بچاتا ہو، احسان پیشہ ہو، فم
کودور کرتا ہوا در حسن سلوک سے پیش آتا ہو۔ (۱۴)

کیا بیشواہد چیخ چیخ کر اعلان نہیں کررہے ہیں کہ قادیانیت انگریزوں ک

(۱۳)غلام احمد قادیانی، هنیقة الوی من :۲۷ (۱۳)غلام احمد قادیانی، التبلیغ م :۳۲ پیدادار ہے اور اس کا بانی انگریزوں کا وظیفہ خور اور مطبع وفر باں بردارتھا۔ برصغیریں
قادیا نیت، دیو بندیت اور غیر مقلدیت فرقہ و بابید کی شاخیس ہیں اور سب کا اصل محرک و
محن انگریز سامراج ہے، شواہدود لائل آپ ای کتاب میں آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔
غیب دال رسول نے تفریق ہیں المسلمین کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے جو
نشا ندہ کی فرمائی تھی تاریخ اسلام نے وہ سب پچھاپی آنکھوں سے دیکھا اور آج ہم بھی
مشاہدہ کررہے ہیں۔ دیو بندی مکتب فکر کے ایک قلم کارسید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:
مشاہدہ کررہے ہیں۔ دیو بندی مکتب فکر کے ایک قلم کارسید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:
انجرے اور مٹ گے، لیکن جوفرقہ عوم اور کثرت کے ساتھ باتی ہے، اور آج
مسلمانوں کا کیٹر حصہ بن کراکناف عالم میں پھیلا ہے وہ اپن آپ کوفرقہ اہلسنت و
مسلمانوں کا کیٹر حصہ بن کراکناف عالم میں پھیلا ہے وہ اپن آپ کوفرقہ اہلسنت و

اهل السنت و الحماعة تمن لفظوں سے مرکب ہے، اہل کے معنیٰ اشخاص، مقلدین، اتباع اور بیرد کے ہیں، سنت عربی ہیں داستے کو کہتے ہیں اور مجاز آروش زندگی اور طرز کل کے معنیٰ میں بیلفہ اصطلاح دینی ہیں حضرت رسول اکرم میں ہیں کے مرز زندگی اور طریق عمل کوسنت کہتے اصطلاح دینی ہیں حضرت رسول اکرم میں کی طرز زندگی اور طریق عمل کوسنت کہتے ہیں۔ جماعت کے لغوی معنی گروہ کے ہیں لیکن یبال جماعت مواد جماعت مواد جماعت مواضح ہو صحابہ ہے، اس لفظی تحقیق ہے اسلامی السنة و الجماعة ''کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کی اس فرقہ کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا گور پیغیر علیہ السلام کی سنت میح اور صحابہ کرام رضی التر تعظیم کا اثر مبارک اور مسائل کا گور پیغیر علیہ السلام کی سنت میح اور صحابہ کرام رضی التر تعظیم کا اثر مبارک ہے''۔ (18)

اس وضاحت سے ہمارا ما پورے طور پر واضح ہو گیا کہ حق ہردور میں

<sup>(</sup>١٥) مولوي سليمان ندوى، رسالة اهل السنت و الجماعة، دار المصنفين اعظم كدوس، ٨

ان الله لا يجمع امنى على الله تعالى ميرى امت كوكرابى يرجمتع نفر ما سكا، الطه لا يجمع نفر ما على المستحد المن المدوما من شد شد في النار ـ (٢١) كالمحتم من شيا ـ

غیب دال پغیر محر عربی علی شائی نے اپی متعدد احادیث میں جس فتنه نجد کی نشاندہی فر مائی تھی ، اس کا آغاز محر بن عبد الوہا بنجدی کے ذریعہ ۱۳۳۱ ہ میں ہوا اور ۱۵۰ همی میں اس کا آغاز محر بن عبد الوہا بنجدی کے ذریعہ ۱۳۳۱ ہ میں ہوا اور ۱۵۰ همی میں میہ فتنہ اہل سنت و جماعت کے خلاف پورے طور پر اٹھ کھڑا ہوا، یہ فرقہ خوارج کی ایک شاخ ہے جوآج پورئ دنیا میں وہا بیت کے نام سے متعارف ہے ۔ اس کی تائید عالم اسلام کے مسلم الثبوت فقیہ اور متند عالم شریعت حضرت علامہ سید محمد المین ابن عمر عابدین شامی (م ۱۲۵۲ هم ۱۸۳۱ می کے بھی کی ہے وہ اپنی مقبول ترین کتاب در الحتار 'معروف بی فرائی شامی' میں فرماتے ہیں:

جیما کہ ہمارے زمانے میں ابن عبدالوہاب کے متبعین میں ہوا، وہ نجدے الکے اور حرمین شریفین پرمسلط ہو گئے، وہ ضبل ہونے کا حیلہ کرتے تھے،

كما وقع في زماننافي اتباع عبدالوهاب الذين قد خرجوامن نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا

<sup>(</sup>١٦) ترفدي شريف الواب الفتن باب ازوم الجماعة

ان کاعقیده تھا کہ وہی مسلمان ہیں اور جولوگ ان کے خلاف عقیده رکھتے ہیں وہ سب مشرک ہیں اس عقیده کی وجہ سے وہا ہوں نے اہل سنت اور ان کے علیا کافل مباح قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کے امران کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کے امران کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کے امران کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور ان کی دہشت کردیا، اور ان کی دہشت کو جوں کو دیو ان کی دہشت کردیا، اور ان کی دہشت کردیا۔

ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلون وان من خالف اعتقاد هم مشركون واستحابوا بذالك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كثرالله تعالى شوكتهم و حرّب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلثين ومأتين والف (ك1)

اگرچہ بعد میں تفریق بین اسلمین کے لئے انگریز سامرائ نے اس کوہم پور
حمایت دی اور دینی وسیای محاذوں پر سعودیت و دہابیت مشخکم ہوگئیں۔ دونوں تح یکوں کا
پیکٹ ہوا اور حرمین طبیعین پر مسلط ہوگئیں، سعودی عہد حکومت میں وہابیوں نے حجاز
مقد س میں جو قیامت آشوب قل وخوزیزی اور آثار متبرکہ کی بے حرمتی کی ،عہد رسالت
سے آئے تک تاریخ حرمین میں الی کوئی برترین مثال نظر نہیں آتی تفصیل کی یہاں
مخبائش نہیں۔ مایہ تازمفسر قرآن حضرت علامہ شخ احمد صادی علیہ الرحمہ نے اپی شہرہ کہ افاق تغییر حاشیہ جلالین میں ایک آیت کے ذیل میں وہابیہ کوخوار کے کی ایک شاخ قرار
آفاق تغییر حاشیہ جلالین میں ایک آیت کے ذیل میں وہابیہ کوخوار کے کی ایک شاخ قرار

(۱۸) فيخ احمد صادى، حاشيه جلالين ، مطبوعه بيروت إسمبي

"ابن عبد الوہاب نے اپنے زیر دست پیروو طامی ابن سعود کے لئے ایک رسالہ تصنیف کیا تھا جس کا نام "کشف الشیمات عن خالتی الارض والسلوات" ہے۔ اب رسالے بیں اس نے تمام روئے زبین کے مسلمانوں کو کافریتا تے ہوئے یہ دموالی کیا ہے کہ چے سویرس سے بلااشٹرا پوری دنیا کافرہے۔" (19)

محد بن عبدالو ہاب نجدی کے اس اعتقاد کی روشیٰ میں جھے یہ بتانے کی قطعاً حاجت نہیں کے دو ہابیت اہلسنت و جماعت سے بالکل الگ تملگ نو پیدخار جی فرقہ ہے، جبکہ اہلسنت و جماعت بقول مولوی سلیمان ندوی ہر دور میں اکثریت و حقائیت پر قائم رہے اور ان کے نزد یک بھی بہی فرقہ ناجیہ ہے۔ فیاللعجب

برمغیر میں فتنہ وہابیت مولوی محمد استعیل وہلوی (۱۲۳۱ مراسماء) کے ذربعہ پھیلا، بیشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھینیج تھے، ان کی طبیعت میں مسلک اسلاف سے بیزاری تھی، اس لئے ان کے بزرگ ابتدای سے ان سے ناراض رہے تے، شاہ عبدالعزیز نے آخر عمر میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جا کدا ذاہیے حرم اور دیگر نواسول کودیدی اورمولوی محمد استعیل کو بچینیس دیا، جبشاه صاحب کا وصال جو کیا اور بزرگوں میں سے کوئی باتی نہیں رہاتو مولوی محمد اسلعیل نے مسلک اہلسنت و جماعت کے خلاف مہم شروع کردی، تقلید ائمہ اربعہ کوحرام بتایا، انبیا کرام اور اولیا عظام کی بارگاہوں میں گتا خیاں شروع کیں اور ابن عبدالو ہاب نجدی کی کتاب "التوحید" کے طرزیر بنام ' تعویة الایمان ' كتاب كهی اس دور كے سيروں علانے تحرير وتقرير ميں ان کارد کیا بہت سے علاء نے تکفیر بھی کی مگریہا ہے انگریز آقاؤں کی سریری میں تغریق بین اسلمین کا کارنامدانجام دیتے رہے۔ فرقہ وہابیت سے ملک بجر میں عام بیزاری مقى \_ جناب محمد فاصل صاحب رقم طراز مين:

<sup>(</sup>١٩) مولا نا قطب الدين عبد الولى فرع كلى ، آشوب نجد ، مطبوعه نير بريس يا تا نالد كلفنوص: ١١

"علامه اقبال مرحوم في الى بيكرال محبت اور شفقت كي باعث جهي بمي ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر لیا تھا، جنمیں ان کی خدمت میں ہروقت حاضر ہونے کی اجازت تھی، ایک روزیس علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس روز میرے ایک'' الل حدیث' دوست حفیظ صونی میرے ساتھ تھ، حفیظ صونی نے کھ اليي باتي كير جن سان كزامد فلك مون كي نشاندي موتى تنى، چونكه بهلى دفعه علامهم حوم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس لئے علامه مرحوم نے ان سے تو کچھے نہیں کہالیکن مجھے فرایا کہتم وہائی تونہیں؟

میں نے گذارش کی نہیں، لیکن ساتھ ہی ہیمجی بوچھا کداگر میں وہانی ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ علامدماحب نے ذرافقی کے انداز می فرمایا اگرآپ وہائی ہوتے تویں آپ کو گھرے نکال دیتا۔ ہیں جواب کافی تلخ اور علامہ جیسی شخصیت سے غیرمتو قع تھا، لیکن اس میں حب رسول کی جوخوشبوتھی اس نے سنی کو بھی شریں میں بدل دیا (++)"-18

تقوية الايمان كرديس اب تك يكرول كتابيس منظرعام برآ چكى بين، ليكن برصغیر کی وہ تح یکیں جوانگریز سامراح کی دولت وحکومت کے زیرسایہ پروان چڑھیں وہ آج بھی مختلف انداز میں وہابیت کی نشر واشاعت میں لگی ہوئی ہیں، برصغیر میں وہابیت کی اشاعت کے لئے سعودی حکمرانوں نے بھی دولت کا خوب استعال کیا اور آج تک کررہے ہیں۔اس کے ایمان موز مناظر آج بھی خاک ہند میں دیکھے جا کتے ہیں۔ بے شار دلائل وشواہد کی روشی میں اب اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ قادیا نیت، د یو بندیت، غیرمقلدیت، مودودیت اور فیچریت وغیره تمام فرقے وہابیت ہی کی شاخیں ہیں۔قدرے فروی اختلافات کے ساتھ سب کے فکر ونظر کا سرچشمہ وہابیت ہی

<sup>(</sup>٢٠) محمر فاصل ، ما بهنامه عارف لا بور، جنوري ١٩٢٨ وص: ٢٥ / ما بهنامه الغريد سابيوال جزن و ١٩٤٥ و

ال بہ ہے کہ بیتمام فرقے ایک جث ہوکر ہمیشہ مسلک جمہور سواد اعظم اہلسنت و مسلک جمہور سواد اعظم اہلسنت و مسلمہ کے لئے در پیش نازک حالات میں مسلمہ کے لئے در پیش نازک حالات میں اسلمین سے بازنہیں آتے ۔شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بڑے پے کی

:4001

'' قادیان اورد یوبنداگر چه ایک دوسرے کی ضدی میں کئن دونوں کا مرچشمه ایک ہورونوں کا مرچشمه ایک ہورونوں کا مرچشمه ایک ہورونوں اس تحریف عام میں '' وہابیت'' کہا جاتا ہے'' (۲۱) مولوی ثناء الله امرتسری نے اپنے وہائی ترجمان اخبار'' اہل حدیث' امرتسر کے ادار بیر میں لکھا ہے:

" تحریک اہل مدیث کے ابتدائی زمانے میں ڈاکٹر ہٹر (انگریز) نے ایک
کتاب تھی تھی جو تحریک اہل مدیث سے حق میں گویا زہر ہلاہل تھی ، اس کے جواب
میں سرسیدا حمد خال علی گڑھی مرحوم نے ایک کتاب لکھ کرانگلتان میں شائع کرائی ، اس
میں مرحوم اہل مدیث کی طرف سے سینہ پر ہوکر کھڑے ہوگئے اور یہاں تک کہدگئے
کے میں وہائی اور میراباپ وہائی ، اس کا دوسرا جواب مولا نامحد حین بٹالوی نے لکھا تھا،

تيسرا جواب مرزا سلطان احمد (ولد اكبر) مرزا غلام احمد قادياني نے اہل حديث كى

حمايت مين لكها تفايه (۲۲)

مولوی ثناء الله امرتری کے اس بیان سے بیاق واضح ہوگیا کہ فرقہ نچیریت کے فردفرید مرسید علی گدھی بھی وہائی سے اور فتنہ نچیریت وہابیت ہی کی ترتی یا فتہ شکل ہے۔ لیکن مرسید کے باپ بھی وہائی سے بیچیز ابھی تحقیق طلب ہے۔ نیزیہ بھی روزروشن کی طرح عیاں ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیا نی نے وہابیت کی حمایت میں اپنے بیٹے کو کھڑا

المريز نازي، اتبال كے صورمن:٢١١)

<sup>(</sup>۲۲) مولوی تناءالله امرتسری، اخبار الل مدیث امرتسر، ۱۸م جون ع<u>۱۹۳</u> وس: ۳

کر کے اپنی وہابیت نوازی کا جُوت دیا۔ لیکن اب سوال بیہ کہ ہندوستانی وہائی بھی اسے اپناسپوت شلیم کرتے ہیں یا نہیں اس سلسلہ ہیں بم ایک نا قابل فکست شہادت نقل کرتے ہیں۔ مرزا فلام احمد قادیانی نے ایک کتاب "براہین احمدید" لکھی ،جس ہیں اس نے اپنے عقائد ونظریات کا اظہار بڑی تفصیل ہے کیا اور اپنے اگریزی الہامات و تذکرہ بھی ورج کیا، وہ کتاب وہا بیول کے مشہور جمہتدا ورمحدث محمد حسین بٹالوی نے بہت تذکرہ بھی ورج کیا، وہ کتاب وہا بیول کے مشہور جمہتدا ورمحدث محمد حسین بٹالوی نے بہت پرندگی اور اپنے اخبار" اشاعة السنة " بیل اس پریادگار تیمرہ پردقام کیا جے بعد میں مرزا غلام احمد قادیائی نے" براہین احمدید" کی ابتدا میں بعنوان" براہین احمدید کا اثر" مرافیل مولوی محمد حسین بٹالوی نے کتاب کا خلامہ مطالب لکھنے کے بعد اپنے شامل کرلیا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کتاب کا خلامہ مطالب لکھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے:

"اب ہم اپنی رائے نہاے واضح اور بے مبالغدالفاظ میں ظاہر کرتے ہیں،
ہماری رائے میں یہ کتاب (براہین احمدیہ) اس زیانے اور موجودہ حالت کی نظر سے
ایک کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر
خیس۔" لعل الله یحدث بعد ذالک اہرا" او راس کا مؤلف مرزا غلام احمد
تادیائی بھی اسلام کی مالی و جانی وقلی ولسانی و حالی و قالی افعرت میں ایسا فابت قدم لکلا

قادیانیت و پاہیت ہی کی ایک شاخ ہے اور دونوں کا مقعد ایک ہے۔ اس کے شوت کے لئے اب بھی کی مزید شہادت کی ضرورت باتی ہے، غیر مقلدین کے متند پیشوا بٹالوی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ نہ ' براہین احمہ یہ' کی کوئی نظیر تیر وصدیوں میں لمتی ہے اور نہ خود مرز اغلام احمہ قادیانی کی لیکن ای کے ساتھ یہ بھی کہد یا جائے کہ دہابیت و خود یہ کی کوئی نظیر عہد رسالت ہے آج تک نہیں لمتی تو غزل کمل ہوجائے گی اور خود یہ کی کوئی نظیر عہد رسالت ہے آج تک نہیں لمتی تو غزل کمل ہوجائے گی اور خود یہ کا کہ کوئی نظیر عہد رسالت ہے آج تک نہیں لمتی تو غزل کمل ہوجائے گی اور (۲۳) مولوی محمد میں بٹالوی، اشاعة النة ، جلدے مین ۱۳۹ / براہین احمد یہ میں ۲۰

الی ب الگ جمایت اور بحر پورتائید سے انھوں نے بیٹا بت بھی کردیا۔ محریبی بات
ب علائے اہلست نے کہنا شروع کی تو ان کے تبعین سلنی بن بیٹے اورا پی نو خیزی کی
مار منانے کے لئے محدثین اہلست سے اپنا رشتہ جوڑنے گئے۔ لیکن فریب بہر کیف
فریب ہے تاریخی حقائق کومنے چڑھایا جا سکتا ہے انھیں کھرچ کر بھینکانہیں جا سکتا۔ اب
لیج ہاتھ کتان کو آری کیا ہے۔ وہانی ازم کے حقیقی وارث دیو بندی کھتب قکر کے مشہور
ترجمان ہفت روزہ ' خدام الدین 'لا ہور کے سابق مدیر سعید الرحمٰن علوی اعتادویقین کی
بلند چوٹی سے تاریخی حقائق کو واشکاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" ووئ الل مدیث مونے کا ہے، کین حالت یہ ہے کہ چیریت، افکار مدیث، قادیا نیت سمیت اکثر و بیشتر فرقوں کے بانی فیرمقلدیت کے بطن سے پیدا موے \_"(۲۴)

ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ کہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں اس وقت (اہل تشخ کے علاوہ جن کا وجود برصغیر میں وہابیت سے پہلے تھا) بنام اسلام جتنے فرقے پائے جاتے ہیں اس تفریق بین السلمین کی ساری ذمہ داری اہل تو صب کی گردن پر ہے، آج ہر گھر آئلن میں جونظریاتی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہر سلم معاشرہ میں جو تکفیرا ورنظریاتی وہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے بیرسارے کرتوت وہائی علما کے کئے کرائے ہیں اور اہلست کے علاوہ سارے فرقوں کے بنیادی نظریات مشترک ہیں اور کی نہ کی طرح ایک دوسرے کے لئے محدومعاون بھی ہیں۔ اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محدومعاون بھی ہیں۔ اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محدومعاون بھی ہیں۔ اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔ اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔ اب رہ گیا سوال مودودیت کا موڈورن ایک شہادت بھی ہم نے ان بی کے گھرے حاصل کی ہے۔ دیو بندی

<sup>(</sup>۲۴) سعيد الرحمن علوي، مفت روزه ضدام الدين الا مور

کمت فکر کے مولوی ابوسفیان محم طفیل رشیدی" جماعت اسلامی" کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"بہر حال ہے بات واضح ہوچی ہے کہ جماعت احمد ہیا ور جماعت اسلامی کے درمیان کی قدر تعاون کی فضا ہے اور جماعت اسلامی کی طرح سے جماعت احمد ہیا

کہ اخیا کی تعصمت اور صحابہ کی تقید سے بالاتر حیثیت سے انکار اور سلمہ اسلامی نظریات کے مئے کرنے کرنے سے اس کے موا اور کیا مقصود ہوسکتا ہے کہ اسلام کا مارا نظریاتی اور عملی سرمایہ مشکوک بنا کر رکھ دیا جائے اور مسلمان قرآن و حدیث سے نظریاتی اور عملی سرمایہ مشکوک بنا کر رکھ دیا جائے اور مسلمان قرآن و حدیث سے منشائے خداوندی کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے عقل کی بنیاد پر اسے منشائے خداوندی کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے عقل کی بنیاد پر اسے منشائے خداوندی کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے عقل کی بنیاد پر اسے منظر کہ خوار میں کہ انداز مسلمانوں کے عادی بن جائیں، یہی روش مرز اغلام احمد قادیائی کی ہے اور یہی انداز مسلمانوں کے عقائد پر باد کرنے کا بیڑ ااخمایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں مسلمانوں کے عقائد پر باد کرنے کا بیڑ ااخمایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں مسلمانوں کے عقائد پر باد کرنے کا بیڑ ااخمایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں مسلمانوں کے عقائد کر باد کرنے کا بیڑ ااخمایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں کر پر وان کی حوال کی خوال کی بیٹ الفیا اور فرقی اور سیکی سازش کو اپنے کا ندھوں کر پر وان کی حوال کی حوالے "کر حوال کی حوالے "کر اور کی کا بیڑ الفیا اور فرقی اور سیکی سازش کو ایک کر حوال

ابرہ وگیا سوال دیوبندیت اور قادیا نیت کے باہمی نظریاتی اتحاد اور ایک دوسرے کے مکند تعاون کا تو یہ حقیقت کسی اہل دائش پرمخنی نہیں کہ قادیا نیت کے لئے سب سے پہلی بنیاد جو انتہائی مشکل تھی دیوبندی علانے ہی فراہم کی ، سردست قاسم نانوتوی کی کتاب '' تحذیر الناس' کا نام لیا جاسکتا ہے جس میں انھوں نے بروے طمطراق سے لکھا ہے کہ اگرز مانہ نبوت کے بعد کوئی فردا پی نبوت کا دعوی کر بے تو فاتمیت محمدی میں پچھفر تی نہ آئے گا جبکہ عہد رسالت سے آج تک تمام علائے اسلام کا بیا جماعی عقیدہ رہا ہے کہ فاتم النبیین کے بعد اب کی نبی کا آنا محال ہے ، اس سلسلہ میں یہ بھی مشہور ہے دہا تھی قاتم کہ قاسم نانوتوی نے اپنے دعو کے نبوت کے لئے داہ جموار کی تھی ، یہ ابھی فضا کہ قاسم نانوتوی نے اپنے دعو کے نبوت کے لئے داہ جموار کی تھی ، یہ ابھی فضا

<sup>(</sup>٢٥) محمطفيل رشيدي بتحفظ فتم نبويت ادر جماعت اسلاي ص:٩٩

بی ہموار کررہے تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے دیوبند کی فراہم کردہ بنیاد پردعوے نبوت کرویااورقاسم نانوتوی کف افسوس ملتے رہ گئے ۔خیر بیان کا گھر ملوتنازع ہے ہمیں اس سے کیالینا دینا۔ اہلسنت و جماعت کے نزدیک تو نددعوئے نبوت کے امکان کی مخبائش نے اور نہ عملاً دعوئے نبوت کی، دونوں کا حکم کیساں ہے۔ بانی دارالعلوم و یو بند قاسم نا نوتوی کے الفاظ یہ ہیں: '' اگر بالغرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نی پیدا مواتو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق ندآئے گا''(۲۱)۔علاویوبند کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کے ہیروکاراہل کتاب کے حکم میں ہیں اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ مشہور دیو بندی مفتی مولوی محمد کفایت اللہ د الوی مرزائیوں کے ذبیحہ کے تعلق سے ايكسوال كاجواب ديت موع لكهت بن:

" اگراس کے ماں باپ یاان میں ہے کوئی ایک مرزائی تھا تو بیالل کتاب کے علم میں ہے اور اس کے ہاتھ کاذبیحدورست ہے۔"(۲۷)

اب بیات ہو جانے کے بعد کہ دیوبندیت، قادیانیت ہی کی رضاعی مبن ہاور دونوں کا سرچشمہ وہالبیت ہادر دیو بندی کمتب فکر کے عاما کوخود بھی اسے وہانی مونے کا اعتراف ہے۔اب،ہم آپ کویہ بتانا چاہیں گے کددیو بندی علمانے اپنی کتابوں میں جوا بے عقا کدونظریات سروللم کے ہیں اور ان میں جوتو ہین رسول کی ہے، اس نے برصغير ك مسلم ماحول مي جلتے پر پٹرول كاكام كيااورر باسباامن بھي غارت موكرره كيا، کوشش کی مگر اُٹھریزی اور سعودی پٹرو ڈالر کے سامنے انھوں نے ایک نہ ٹی اور تغریق بین اسلمین کی ذمہ داری نجانے کے لئے انھول نے اپنی جانب سے کوئی کوتابی

<sup>(</sup>۲۲) مولوى قاسم نا نوتوى ، تحذير الناس ص: ۲۳

<sup>(</sup>۲۷)مفتی محد کفایت الله د بلوی ، کفایت المفتی جلدا من: ۱۳ سامطبوعه کراچی -

نہیں کی ،علائے اہلسنت نے ان کے عقائد کو جب علائے حریثن کے سامنے چیش کیا تو انھول نے ایسے عقا کدر کھنے والے مولو بول پرلعنت کی اور متفقہ طور پرسب نے انھیں خارج از اسلام قرار دیا، نیز علائے برصغیر نے بھی متفقہ طور پران کی تکفیر کی ،عرب وعجم كے جمہور على السنت نے متفقہ طور پرجن كى تكفير كے نوے صادر كے وہ جارا كابر د يو بنديه ٻين قاسم نانونوي، اشرف على تمانوي، رشيد احمد کنگو ہي، خليل احمد انبيشوي، اب ظاہر ہے ان جیسے اعتقادر کھنے والوں کا بھی وہی تھم ہرگا۔ علیائے ترمین کے اصل عربی فآوے اور علیائے عجم کے فآوے" حسام الحرجین"،" الصوارم الحمديد" اور" فآوي علمائے دنیا''میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ دیوبندی کمتب فکر کے علما کی کتابوں میں ایک چیز اور بہت مفکد خِزنظر آتی ہے کہ دہ اختیارات وتعرفات، زندگی . مدموت اورعلم غیب وغیره اوصاف و کمالات انبیاا وراولیا کے لئے تتلیم کرنے کو ٹرک کہتے ہیں جب کہ انمیں تمام چیزوں کوعملاً اپنے اکابرویوبند کے لئے ثابت کرتے ہیں جماعت اہلسنت کے مشہور بزرگ قلم کارحفرت علامه ارشد القادی نے اپی شہرهٔ آفاق تصنیف" زلولہ" میں فكروعمل كان تضادات كى برى حيرت الكيز مثاليل جمع كى بين اورفكر انكيز تبعره كرت ہوئے ہار بار اس متنی کو سلحمانے کے لئے ان سے تقاضا کیا ہے۔متعدد لوگوں نے جواب دینے کی کوشش بھی کی مگر انھیں جواب نہیں کہا جاسکتا ہے،" مار د گھٹا مجوٹے آنکے" والامعامله بان كے لئے جواب كے بجائے" منے ير حان" كى تعير موزوں ہے۔ ٠ ہاں دیو بندی کمتب فکر کے مشہور عالم وصحافی جناب عامر عثانی فاصل دیو بندی کی ججویز حق كلى معلوم موتى ب- اكرعلائ ديوبندان كمشوره رعمل كريسة تو برمغيركا پياس فصدافتراق بین السلمین تو ضرور کم ہوسکتا تھا، ہم ایک بار پھرعلاے دیو بند کو دعوت دیں گے کہ وہ عام عثانی کی تجویز رعل کر کے امت سلمہ میں بڑھتے ہوئے افتراق و ا الله المرادم كرنے بي جاراتعاون كري اور ساتھ عى اپنے عقا كدے توبدور جوع بھى۔ ماشل ديوبند عامر عثاني كى تجويز كے الفاظ من وكن يہ بيں:

" ہمارے نزدیک جان چھڑانے کی ایک بی راہ ہے ہے کہ یا تو تتویۃ الایمان اور آن دی رشیدیہ فاوی المدادیدادر بھٹی زیوراور حفظ الایمان جیسی کابول کو چورا ہے کہ رکھ کرآگ لگادی جائے اور صاف اعلان کردیا جائے کہ ان کے مندرجات قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور ہم دیو بندیوں کے مح مقا کدارواح شلم اور سوائح قاکی اور اشرف الوائح جیسی کابول ہے معلوم کرنے جائیں، یا پھر مؤخرالذکر کابول کے بارے میں اعلان فر ادیا جائے کہ بیاتو تھے کہانیوں کی کافیل ہیں جو رطب بارے میں اعلان فر ادیا جائے کہ بیاتو تھے کہانیوں کی کافیل ہیں جو رطب ویابس سے بھری ہو کی ہیں اور ہمارے کے مقاکد وہی ہیں جو اول الذکر کابول میں مندرج ہیں۔ "(۲۸)

اے کاش عام حانی بتید حیات ہوتے تو ہم ان سے اس تجویز بیس تعوزی ی
ترمیم کرنے کی ائیل کرتے کہ آپ علاے دیو بند کو بیہ شورہ دیں کہ دولوں طرح کی
کتابوں کو چورا ہے پہر کھ کرآگ لگادیں اور پھر کہیں کہ ہمارے عقائدوی ہیں جو قرآن
وسنت سے ماخوذ اور چودہ سو برس سے متوارث چلے آر ہے ہیں چود ہویں صدی ہجری
میں جن کی ترجمانی امام احمد رضا اور جمہور علما اہلسنت نے کی ہے۔ خیرآج ہمی دار العلوم
دیو بند کے احاطے میں عام عثمانی کا کوئی جانشین ہوتو وہ اس کا پیڑا المام کی جانب سے
میں اختلاف و افتر ات کے بحرائے ہوئے شعلوں کو بجھا کر عالم اسلام کی جانب سے
میں اختلاف و افتر ات کے بحرائے ہوئے شعلوں کو بجھا کر عالم اسلام کی جانب سے
میں اختلاف و افتر ات کے بحرائے ہوئے شعلوں کو بجھا کر عالم اسلام کی جانب سے
میں اختلاف و افتر ات کے بحرائے ہوئے شعلوں کو بجھا کر عالم اسلام کی جانب سے

اب میں آپ کے ذہن وفکر کو ایک اور حساس مستالہ کی جانب موڑ تا جا ہتا ہوں۔اس حقیقت سے کون مسلمان واقف فیش کہ اسلام ایک با گیزہ اور ہمہ گیر ندہب

<sup>(</sup>۲۸)عام حال، اجامه على ديوبندى سايواه

ہ اس میں شہری دیماتی، امیری فریمی، ذات پات کی کوئی مجموت مجمات نہیں اسلای فکرو ممل کا ہررخ ہمیں مساوات بی کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں بزرگ کی بنیاد فقط علم دین اور تقوی و پر ہیزگاری ہے۔ اسلامی دنیا میں قرآن فظیم کے بیم تعدی الفاظ ہر شام و سحر دہرائے جاتے ہیں ''ان اکر مَکم عِنداللهِ اَتفَاکُم'' یعنی تم میں اللہ تعالی کے نزد یک بزرگ وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویل شعار ہے'' پینی براسلام نے درس مساوات دیتے ہوئے ایک موقع برارشادفر مایا:

تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کی خلیق مٹی ہے ہوئی ،اور کسی عمل جمی کی کوئی جمی کی کوئی جمی کی کوئی فضیلت جبیں ہے کہ بلی ظائفتو کی۔ ایک دوسرے موقع پر محسن انسا نیت نے فر مایا:
تمام مسلمان بھائی بھائی جیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت جبیں گر بلی ظائفتو کی

الناس كلهم بنوآدم وآدم خلق من التراب ولا فضل لعربى على عجمى (الى)الابالتقوئ (٢٩) المسلمون اخوة لافضل لاحد على احد الابالتقوئ (٣٥)

مراس کوکیا کہے کہ دیو بندی کمتب فکر نے بھی وہا بیوں کے نفش قدم پر چلتے ہو کے افتر ال بین المسلمین کے لئے ہراتم کی جدوجہد کی ۔ نظریاتی اختلافات کے بعد اس کمتب فکر نے ذات پات اوراو کی نجی کا اختثار شروع کیا اوراس باب میں بھی وہ کر دکھایا جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نظر ہیں آتی ۔ اسلامی نقاضوں بی کو پایال نہیں کیا بلکہ عام انسانی ساجی اورا فلا تی تقاضوں کی بھی دھیاں بھیر دیں بلکہ اس ہندوقوم ہے بھی عام انسانی ساجی اورا فلا تی تقاضوں کی بھی دھیاں بھیر دیں بلکہ اس ہندوقوم ہے بھی آتے ہوئے ہوئے کے فاصی مشہور ہے ۔ ہم اس سلسلہ میں اختصار کے بیش نظر صرف ایک شہادت پراکھا کریں گے۔

مولوی تقی علی فی کے والد مفتی شفیع علی فی حلقہ دیو بندیس خاصے مشہور ہیں،وہ

(٢٩)درمنور بحالها بن مردويه (٣٠)درمنور كالمطراني

"الي زبانه برفتن عن برج بارطرف سآوازي بلند موري بي - كبيل ساء وازآتي ب كد زارد سے فلال آبادى جا و موكى ، كبيل سے صدا بلند مورى ب كد شركين وكفار کی جانب سے فلال ظلم وتشدو ہور ہاہے۔واقعی سے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھے کہا جا ر ہا ہے، وہ درست وراست ہے، محراس کی طرف بالکل تو جنہیں کہ اصل سب ان تمام واقعات کاامورشر عید کوترک کردیتا ہے۔ ہم جمل اقوام سے اس کی استدعائیں کر کے كدوه كياكرير \_ محراني قوم ، حغرات شيوخ مے ضرور درخواست كري مے كه تاونتيك آب معزات امور شرعيد يرعال شهول كي وان مصائب عنجات شهوكى -امور شرعیہ (من جملہ) دیگر امور کے بیمی ہیں کدرذیل اقوام سے خلط ملط بالکل نہ ركيس، كيونكهان كي رذ الت كالرُّ منرور واقع موكا ' وحمّ تا ثير معبت كالرُّ' ، مشهور مقوله ہے، و نیز ان دیگرا توام رذیلہ ہے معاملات خرید وفروخت وامور دیدے ہتھیں مسائل وغیر ومطلقاتعلق ندر محیس، کیونکه بهجمله امورعلامت قیامت میں سے ہیں کداخیرز ماند مِن اقوام شريفه يستى مِن مول كى اور اقوام رذيله كوترتى موكى \_آج ديكما جاتا ہے كه جولا بول، تيليول، تصائبول، تائيول، وهو يول، به فيارول، لو بارول، درزيول، ساروں، بساطیوں، کالوں، راجیوتوں وغیرہ وغیرہ کوترتی ہوری ہے۔ بلحاظ دنیا، (وه) يدے يدے عبدول يرقائم بين، كلات كمرے بيں مولوى، مفتى، قارى، صوفی، شاہ صاحب، بابونسٹر وغیرہ کہلاتے ہیں۔ محرید خیال نہیں کرتے ہیں کہ ب باتي هار اعد كول آرى إلى ابن، وى قرب قيامت كى نشانى باليكن بد

جال لوگ خوش ہورے ہیں، جہم کو بھول رہے ہیں۔

صاحبوا جب تک علم دین حضرات شیوخ میں رہا، اور اقوام دیگر تا بع رہیں، کوئی آفت جيس آئي، محرجب سے قصائی، نائی، تیلی، لوہار، بساطی، كلال، جولاہا وغيره مولوی مدرس، قاری، صوفی، حافظ وغیره مونے لگے، مصائب کا دور دوره بھی آنے لگا۔ کیوں کہ بیاوگ مطلقا عقل سے کورے ہوتے ہیں اور بوجہ تاوانی، عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ چنانچ بعض احادیث سے ابت ہور ہا ہے کہ دجال پر ایمان لانے والے اکثر جولا ہے ہول کے۔ وجدیہ سے کہ چونکہ برلوگ ہروقت ای خیال می رجے ہیں کہ جیے بھی ہو، خیانت کی جاوے۔ چونکہ بیدخیانت ایک زہر یلی بلا ہے۔ ای وجدے دجال پرایمان لانے کی علت ہوئی۔ اور بید خیانت جملہ دیگر اقوام میں موجود ب،شاذ ونادر كالمعدوم - تو ثابت بواكه بيراقوام امراه د مال بول كى - البت اگر بیاتوام تابعداری شیوخ می معردف رہیں توان کی برکت سے اجاع د جال ہے نجات ہو علی ہے۔فور کی ضرورت ہے کہاس سے پہلے دیکر اقوام بوجراتاع شیون، راحت سے زندگی بسر کردی تھی۔ان می خود بنی آتے عی مصیبت کی آمد شروع ہوگئ ۔ شال ہارے سہار نبور میں مولوی حبیب احمد قصائی ، مولوی منظور حسین قصائی ، قارى عبدالخالق نائى، مولوى سعيد جولام إن فروش، مثى عبدالكريم سمراب جولام، مولوي مقبول احمد بساطي، مولوي نورجمه بمغياره، مولوي عبدالحميد گاژا د غيره افرادر ذيل موجود ہیں کرائی نادانی اور خیاعش کی وجہ ے کوئی مجم مونے پر ناز کررہا ہے، کوئی مدرى يا مناظر مونے ير فخار ب، كوئى قارى مونے يركودر با ب، كوئى اپنى ولايت ير مغرور ہے، کوئی مؤلف بن کرعلاء تق پراعتراض کروہا ہے۔ ہم کوبیان کرکہ ادارے بمائی ماجی عزیز احمد صاحب، ایک جالل گوری ساز، بازار نخار جحمر صادق او بارے مريد ہو كئے ين افسول ہوا كه بعلاولات عديكر اقوام كاكياتعلق؟ كيامريد ہونے كے ليے مظاہر العلوم سمارن يور، وارالعلوم ويوبند، تھانہ بجون كے مشاك ند تھے؟ ہم ا پی قوم شیوخ سے درخواست کرتے ہیں کہ دیگر اقوام سے اجتناب کلی رکیس الحمد لله، شيوخ ميں علاء فنسلا وقراء، مشائخ ،محدثين ومنسرين،مناظرين وغيره بكثرت موجود جیں، دنیاوی لحاظ ہے کیجار بھی موجود ہیں۔ کلی معاملات اپنی قوم شیورخ ہے وابستہ رکھیں، تاکہ ہرقتم کی ترتی قوم کی ہو۔ دیگر اقوام ہے جدار ہیں، چونکہ ان کی حالت ایکانیہ بہت خراب ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان'' عقل الحاکک فی الد بر'' روش موجود ہے، اب غور کر لیجئے کہ مرزا قادیان پر ایمان کون لاتا ہے، بجو جولا ہوں، تیلیوں، لو ہاروں وغیرہ کے؟ شیوخ میں ہے بھی کوئی شاہے؟ سو، جب کہ ایمان لا ویں میے۔ اس مغربر (بیہ) ایمان لا رہے ہیں تو ضرور د جال اکبر پر بدلوگ ایمان لا ویں می ۔ اس سے بل بچر مضمون اخبار تحقق سہار نبور، مور خد ۱۱ ارسکی ۱۹۹۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔ وہ بھی قابل ملاحظہ ہے، باتی آئدہ بھی ہم ایے مضامین کا سلم جاری رکھیں ہے۔ وہ بھی قابل ملاحظہ ہے، باتی آئدہ بھی ہم ایے مضامین کا سلم جاری رکھیں گے۔ حاصل ہے کہ دیگر اقوام سے انقطاع کلی کریں اور جوامور شرعیہ ہوں، ان کی بابندی کریں۔ اس میں اپنی قوم سے ہمردی بھی ہے اور ہر قتم کی فلاح وار برقتم کی فلاح وار بین بھی ۔ فقط والسلام

خادم تو منشدرخ احمد عنانی مهار نپور (۱۳)

سے ہمولا نااشرف علی تھانوی اور مفتی محر شفیع عثانی دیوبندی کا مصدقہ ضمیمہ جو
ان کی محرانی اور سر پرتی میں شائع ہوا، کیا ہے ضمیمہ علائے دیوبند کی فکری کج روی اور ان
کے ذات پات کے بعید بھاؤ کو ہوا دینے کی شہادت نہیں دے رہا ہے، کیا اس سے
مسلمانوں کی اکثریت کو تکلیف نہیں پیٹی ہوگی، کیا اس سے مسلمانوں کے درمیان
دوریاں نہیں پیدا ہوئی ہوں گی، کیا با ہم نفرت و دل شکنی کی فضا پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ کیا
ان حرکات سے ہمارامد عا ٹابت نہیں ہوتا کہ دیوبندیت بھی قادیا نیت و وہابیت کی طرح
تفریق بین المسلمین کے لئے معرض وجود میں آئی تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ
دیوبندی کھتب فکر کا نظریہ نہیں بلکہ چند لوگوں کی رائے ہے کیونکہ انھوں نے بیکام

٢٢٦٨٢٢١١، كآب العقائد، كمار موال باب-

درارلعلوم دیو بند کے منصب افتا ہے انجام دیا تھا۔ مزید برال جب ہندوستان کے طول و موض سے احتجاجی تحریریں آئیں اور ہرطرف غم ونفرت کا اظہار کیا گیا تو مفتیان دیو بند نے اپنے خیالات سے رجوع اور شرمندگی کے اظہار کے بجائے تمایت ہی میں کتا بچ ككھے۔ اورنسب و خاندان، ذات پات، اور ساجی او پنج نیچ كوخوب ہوا دى، مسعود عالم فلاحي لكيت بن:

"مغتى صاحب كى اس كتاب كے خلاف بہت زياده شورشراب بواكى ايك رسالے اس کے خلاف شائع ہوئے ، علیا سے دار العلوم کو جا ہے تھا کہ وہ بھی دوسرے علیاء کے ساتھاں کتاب کی مخالفت کرتے ،لیکن وہاں کے مفتی صاحبان اور علاے کرام نے اس کتاب کی خالفت کرنے کے بجائے موافقت میں متعدد کتابج شائع (rr)" &

کہے کیاا ہے ہی گھر کی شہادت کے بعد کسی عذر کی منجائش رہ جاتی ہے۔ یہ تھا تفریق بین السلمین کے اسباب کا ایک مختر جائزہ۔ اس تحریر پر سجیدگی سے غور کریں، ان فتنه پرورموانع کے ہوتے ہوئے امت ملمہ کیے متحد ہو علی ہے اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ جولوگ ناواقلی میں تحریک و ہابیت کی ظاہری دلکشی سے متاثر ہوکراس میں شامل ہو گئے ہیں یا اس کی کسی شاخ کے دام تزویر میں پھنس گئے ہیں وہ اپنے افکار و معمولات پرنظر ثانی کریں اور اپ سابقہ عقائد سے توبہ کر کے اہلسنت و جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔اہل سنت و جماعت ہی حقیقی اسلام ہے۔ یہی راہ متعقیم ہے،اس كے عقائد ومعمولات عبدر سالت سے آج تك متوارث ومتواتر چلے آرہے ہیں اور اس کے ماننے والے ہر دور میں سواد اعظم رہے ہیں اور یہی جماعت ارشاد رسول" لا تجمع امتى على الضلاكة "كاحقق مصداق ب-(٣٢)معود عالم فلاحي، ما بهنامه زندگي نو ، نئي ديلي اگت و ٢٠٠٠ وص: ٣٣

€r>

**جادهٔ حق و صداقت** المسنت وجماعت

تحريا كتوبر المعتاء

ماقبل کی بحثوں ہے آپ اب اس نتیجہ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ اتحاد ملت کی بس ایک بی صورت ہے کہ تمام کلمہ گوجو بنام اسلام مختلف فرقوں اور جماعتوں میں ہے ہوئے ہیں اپنے اپنے گراہ اور غیر اسلامی عقائد ونظریات سے توبہ ورجوع کر کے عالم اسلام کی سب سے بڑی اکثریت میں ضم ہو جائیں، جس کے عقائد قرآن وسنت اور . آ خار محابہ کے عین مطابق اور چود و سو برس سے متوارث و متواتر چلے آر ہے ہیں۔ لیکن اس مقام تک چینچ چینچ مکن ہے ذہن کے کی گوفے میں بیاشکال باقی رو گیا ہوکہ اہل سنت و جماعت کی مداقت و حقانیت کے سلسلہ میں علائے متقد مین اور مشاکخ اسلام كارشادات اورعقا كدابلسنت الجى جار براسخبيس آسكے اوروه اكابر البلسنت كون ہیں جنموں نے فکر وعمل کے توارث اور تنگسل کے ساتھ اپنے اپنے عبد میں جماعت ابل سنت کی حفاظت واشاعت کا فریضه انجام دیا۔ اب ہم بڑے اختصار کے ساتھ ان تمام چیزوں پرروشنی ڈالتے ہیں۔ مگر پہلے افتراق امت کے حوالے سے مشہور صدیث رسول نقل کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت پر بہت ہے اقوال ای حديث كے من ميں وارد موئے ہيں:

میری امت تبتر فرقون می تشیم ہوجائے گی ، تمام فرقے جھنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے ، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ علی ہے وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جومیری سنت اور میرے صحابہ کی جماعت کا پیروکار ہوگا۔ تفترق امنى على ثلاثٍ و سبعين فرقةً كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا ما هي يارسول الله شَكِّ قال ما اناعليه و اصحابي (١)

دوسرى روايت مل بے كەمحابى نے عرض كيا كه يارسول الله! نجات يانے (۱) الجامع السن للتر ذى، ابواب الايمان، باب افتراق طد والامة ۲ / ۹۳

والا گروه کون ساہوگا تو نی کریم علی نے بڑی صراحت سے ارشاد فرمایا" اهل السنة والحماعة "(۲) - اس حدیث کی روایات پر گفتگو فرماتے ہوئے امام زین الدین العراقی نے فرمایا" اسانید حاجیا ذ" (۳) - اس سے تابت ہوا کہ اہل حق اور اہل صدق و وفا کے لئے" اہل سنت و جماعت "کا مبارک نام بھی مختار کا نتات علی کا دیا ہوا ہے - مندرجہ بالا حدیث کو امام احمد اور امام ابوداؤد نے بھی حفرت معاویہ صنی اللہ

مندرجه بالاحدیث لوامام احمد اورامام ابوداؤد نے بی حضرت معاویرت الله عند عدر ایت کیا ہے اس روایت میں '' ماانا علیہ واصحالی '' کے بعد' وواحد فی الجنة وحلی الجماعة '' ( م ) \_ بھی ہے یعنی اورا یک گروہ جنتی ہے اوروہ جماعت ہے۔

ارباب حق کے لئے لفظ'' اہل سنت و جماعت'' کا استعال صدراول میں ہی شروغ ہو گیا تھا، حضرت امام مسلم اپنی سیج کے مقدمہ میں امام محمد بن سیریں تابعی سے ہا سادخودروایت فرمائتے ہیں۔

لم یکونوا بسئلون عن پہلے اساد کے تعلق ہے تعیش نہیں ہوتی تھی، لیکن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالونا جب فتذبر پاہو گیا توروایت کرتے وقت کہتے ہمیں سموا لنا رجالکم فینظر الی اهل اپنراویوں کے بارے بی بتاؤ، تواگر الل سنت و السنة فیو خذ حدیثهم وینظر الی جماعت دیکھتے تو قبول کر لیتے اور بدند ب اهل البدع فلا یو خذ حدیثهم (۵) دیکھتے تواس کی روایت تبول نہیں کرتے۔

اب اس ابتدائی اور بنیادی گفتگو کے بعد مشائخ اسلام اور علما کہار کے نظریات ملاحظ فرمائے:

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلائی تہتر فرقوں والی حدیث نقل فرمانے (۲) امام غزالی، احیاء علوم الدین، جلد ۳ من: ۲۲۵ طبع واراحیاء الکتب العربیة ، القاهره

(٣) زين الدين عراقي ، المغنى عن عمل الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الآثار ، كتاب ذم الدنيا (٣) المسند الم م احمد ، ٣/ ١٠٢ طبع المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيردت/ المسنن ايوداؤد ، باب شرح النة ، ٢/ ١٣١ مطبوعه اصح البطابع كراجي \_ (۵) مقدم صحيح مسلم ، مطبوعه طبع انصاري و ولي من اا ك بعد فرقد ناجيه كي نشائد بى كرتے موئے لكھتے ہيں:

فاما الفرقة الناجية فهى اهل ربانجات پانے والافرقہ تو دوائل سنت و جماعت السنة و الجماعة ـ (٢)

ججة الاسلام امام محمد الغزالی علیه الرحمه فرماتے ہیں: '' برخف کو چاہئے کہ اعتقاد اہل سنت کو اپنے دل میں جمائے کہ یہی اس کی سعادت کا بھم ہوگا۔ (2)

حفرت علامه سيد طحطا وي رحمة الشعلية فرمات بين:

فعلیکم یا معاشرالمومنین اے اسلامی بھائیو! تمھارے لئے بی خروری ہے باتباع الفرقة الناجیة المسماة کمتم ال جنتی گروه کے نقش قدم پر چلو جے الل باہل السنة والجماعة فان نصرة سنت و جماعت کہا جاتا ہے کوئکہ اللہ کی موافقت میں اللہ و حفظه و توفیقه فی موافقت میں اسکی حفاظت و توفیقه فی موافقت میں خالفت میں ذات، اللہ تعالی کی و خذلانه و سخطه و مقته فی نارافتگی اور پی کا اللہ ہے۔

امام ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر الیتی نے افتر ات امت والی صدیث کی تشریح میں مستقل ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی ، وہ اپنی کتاب میں بہتر فرقوں کی تفصیل اور ان کے باطل عقائدر قم کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں:

ثم حدث الخلاف بعد پراس کے بعد افتراق امت کا ظہور ہوا اور ذالک شیئاً فشیاً الی ان تکا ملت ہوتے ہوتے ہمتر گراوفرقوں کی تعداد کمل ہوگئ

(٢) في عبدالقادر جيلاني، فيتة الطالبين/ جمة الشعلى العالمين ص: ١٩٢ مطبوعه بركات رضا يور بندر

(٤) امام غزال، كميائي سعادت ، مطبور المعنو من ٥٨٠

(٨) علامه طبطا وي، المحة الوحبية

الفرق الضالة اثنين و سبعين فرقة، اورتبتروال كرده المست وجماعت باوريكي والثالثة والسبعون هم اهل السنة مِنْتَى فرق ہے۔ والجماعة وهي الفرقة الناجية. (٩)

قطب ربانی امام عبدالو باب شعرانی قدس سره ادلیا کرام کی علامات کے ذیل میں رقم طراز ہیں:

"الله كيولى كى دوسرى علامت يه بكرو وطريق مي داخل مونے سے ملے عقا كداللسنت سے داقف ہو۔ (۱۰)

شخ الاسلام خواجه بها والحق ذكر يالما في عليه الرحمة فرمات مين:

"جوميزے سلسله ميں شائل ہول مے وہ سب كے سب ميرى منانت ميں میں،اورسلسلہ سے مراد قرآن وسنت کی چیروی،اقوال مجتمدین،اجماع صحابہ کرام اور اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے۔(۱۱)

حفرت خواج عبدالعزيز دباغ عليه الرحمة فرماتے مين:

اس بندے پرولایت دمعرفت کا درواز ہبیں کھل سكتا جومسلك' ابل سنت و جماعت ' پر نه مواور الله تعالى كاكوئي ولى عقائد اللسنت كے خلاف نہیں اور اگر ولایت کے فتح باب سے پہلے کوئی بد مقیدہ ہوتو اس راہ پر آنے سے پہلے اس پر واجب ہے کہ میلے توب کرے اور عقا کدالل سنت اختارکرے۔

انه لا يفتح على العبدالا اذاكان على عقيدة اهل السنة والجماعة وليس لله ولى على غيرهم ولوكان عليها قبل الفتح لوجب عليه ان يتوب بعد الفتح و يرجع الى عقيدة اهل السنة\_ (١٢)

<sup>(</sup>٩) المام الومنصور، بحواله جمة النه على العالمين ، از يشخ يوسف بن المعيل بهما ني ص: ٤٥ ٣٠ ،

<sup>(</sup>١٠) الم عبدالوباب شعراني ، انوارقدسيه ، مترجم ، ص : ٩٢

<sup>(</sup>١١) خواجه بها والحق، فلاصة العارفين (١٢) خواجه عبدالعزيز وباغ، الابريز من ٢٣٠

حضرت خواجه باتى بالله قدى سر والعزيز فرمات بين:

" ہمارے سلمہ طریقت کی بنیاد تین امور پر ہے۔(۱) اہل سنت و جماعت کے عقائد پر عابت قدم رہنا، (۲) دوام آگاہی، (۳) عبادت ۔ لطند ااگر کی مرد دوویش میں ان تین چیزوں میں سے ایک میں بھی خلل آ جائے تو وہ ہمارے طریقے سے فارج ہوجاتا ہے۔"(۱۳)

المام عبدالو باب شعرانی قدس سروفر ماتے ہیں:

المراد بالسواد الاعظم هم من مواداعظم عمرادابلسند وجماعت بن - كان اهل السنة والجماعة (١٣)

حفزت داتا گئی بخش لا ہوری علیہ الرحمہ شریعت میں سی حنی المذھب تھے، جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم کا نام لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو طور کھتے ہیں، کشف الحجو ب میں ایک جگہ امام اعظم کا ذکر بہ صدادب واحترام کرتے ہوئے آئھیں اہل سنت و جماعت کر اللہ سنت و جماعت پر اہل سنت و جماعت پر کاربند ہونے کا قطعی ثبوت ماتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

" امام امامال، مقتدائے سنیال، اشرف نتھما، اعز علما ابوصنیفہ نعمان بن ٹابت الخراز رضی اللہ عند۔" (۱۵)

رسول كريم علي في فرمايا انبعوا السوادالاعظم في نه من شد شد شد في النّار "(١٦) يعنى تم سواداعظم كى پيروى كروجواس سے جدا موااس تنها جھنم رسيد كيا جائے گا۔ حضرت ملاعلى قارى "مرقات شرح مشكوة" يس لفظ سواداعظم كى تشر ت

<sup>(</sup>۱۳) خواجه باتی بالله، حالات مشائخ نقشدید (۱۳) امام عبدالوحاب شعرانی ، میزان شریعت کبری جلداول می ۵۰: ۵۰ کبری جلداول می ۵۰: ۵۰ (۱۲) انخطیب التمرین مشکوة المصابح جلدا می: ۳۰ (۱۲)

## كرت بوئ لكية إلى:

السوادالاعظم يعبربه عن مواداً عظم برى جماعت عرارت عاس الجماعة الكثيره والمراد ما عليه عراداً كثر ملمانول كاملك عهد اكثر المسلمين - (١٤)

حضرت علامه شيخ ابوالعلى شرح مواقف مين فرماتے مين:

اماالفرقة الناجية الذين قال النبى ني كريم علي كارثاد اناعليه واصحابي ك من الله الناعليه واصحابي ك من الله فيهم هم الذين ماانا عليه مطابق من وقد من اشاعره ، محدثين كرام اور واصحابي فهم الاشاعرة والسلف من المسنت و جماعت بين ان كا فرب برعت و المحدثين وهم اهل السنة والحماعة مراي عالى ي مالى ي ومذهبهم خال عن بدع - (١٨)

عارف بالله حضرت شيخ المعيل حقى فرماتے ہيں:

" مارے شخ مرم پیرومرشدنورالله مرقده نے اپ وصال سے ایک دن قبل اپ مریدین ومتوسلین کو بلا کرفر مایا، میرے پاس کوئی مال ودولت نہیں کہ اس سلسلہ میں جمہیں کوئی وصیت کروں۔ و تکنی علیٰ مذھب اهل السنة والجماعة شریعة وطریقة و معرفة و حقیقة فاعرفونی هکذا واشهدوا لی بهذا فی الدنیا و الآخرة فهذه وصیتی" (19) یعنی میں شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت میں فریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت میں فریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت میں فریعت الل سنت و جماعت پرقائم ہول تم اس حیثیت سے جھے پہچان لو، اورد نیاوا خرت میں میرے اس عقیدے پرگواہ رہنا تو یہی میری وصیت ہے۔

صاحب دلاكل الخيرات شريف شيخ اشيوخ حضرت خواجه محمد بن سليمان بإرگاه اللي مين اس طرح دعا كنال بين:

(١٤) لما على قارى، مرقات المفاتح ، جلد اص: ٢٣٩ طبع ملتان (١٨) شيخ ابوالعلى شرح مواقف ص: ٢٦٢ كه طبع نولكثور لكعنو (١٩) شيخ المعيل حتى تغيير روح البيان جلد ٥ ص: ١٠١

وامتناعلي السنة والجماعة ا الله! مجهے مسلک اہل سنت و جماعت اور اپنی والشوق الى لقائك يا ذاالجلال لقائے شوق پرموت عطافر مانا۔ والاكرام- (٢٠).

المام ربآني مجدد الف ثاني قدس سره العزيز الى كتاب" مبدأومعاد" مين فرماتے ہیں:

شیخ اپنے مرید کو قر آن وسنت اور سلف معالمین کی پیردی کی ترغیب دیں اور ان کی اتباع کے بغیر مطلوب کے حصول کو محال جانیں اور جن احوال و انمشافات میں قرآن وسنت کی مخالفت ہوان کا قطعاً اعتبار ندكري بلكه قابل نفرت جانيس اور فرقه ناجيه المسنت وجماعت كے عقائد ونظريات كي مطابق اصلاح عقائد كي نفيحت كريس-

و درمتابعت کتاب و سنت و آثار سلف صالحين ترغيب فرمايد و خصول مطلوب رابے ایس متابعت محال داند، واعلام كشوف وقائع نمايد كه سرموئي مخالفت كتاب و سنت داشته باشد اعتبار نكند بلكه مستنفر باشد وبتصحيح عقائد بمقتضائي آرائے فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت نصيحة نمايد (٢١)

حضرت مجددالف ٹانی مکتوبات امام ربانی دفتر اول کے مکتوب نمبر ۲۵۱ میں اللسنت وجماعت كى بيروى كومدارنجات بتاتے موئے لكھتے ہيں:

عقائد ونظریات مسلک الل سنت و جماعت کے مطابق رنحیس اور زید وعمر کی باتوں پر دھیان نہ دیں بدندھبوں کے خود تراشیدہ عقائد پراعتاد کرنا خود کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ فرقہ ناجیہ الل سنت و جماعت کی اتباغ و پیروی ضروری ہے تا کہ راہ

پس باید که مدار اعتقاد رابر آنچه معتقد اهلسنت دارند وسخنان زید و عمر را درگوش نیارند، مدار كار را برافسانهائي دروغ ساختن خودرا بضائع كردن است،

(۲۰) خواجه ثمر بن سليمان ، دلاكل الخيرات شريف \_

(٢١) مجد دالف تاني مبدأومعاد مطبوير مطبع تجتماني دبل اشاعت التلاحص: ٩

تقليد فرقه ناجيه ضرور ايست نجات فعيب بو تاامید نجات پیداشود\_ (۲۲)

حضرت مجددالف ٹانی نے اپنی کتاب "رسالدردروافض" میں تحریفر مایا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد ہے تربیب پانچے سوبرس تک اہل سنت و جماعت کے سواکوئی دوسرا فرقہ پیدائبیں جواتھا۔ اورسب کےسب مسلک حفی کے یابند تھے، اس رسالہ کا عربی ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے قلم سے بنام' المفدمة السنية شقار الفرقة السنية "فرمايا ب\_ حضرت شاه صاحب ترجمه ك ذيل مين افاده فرماتے ہوئے رقم طرازیں:

مچرسلمانان مندای طرح فکرومل کی میا محت کے . ثم عاش كذالك ذريتهم من مانھ صدیوں تک زندگی گزارتے رہے، نہان بعدهم قرناً بعد قرن ليس فيهم میں کوئی اختلاف و تنازع تماندان کے دین میں اختلاف ولاتنازع ولاتصيبهم کوئی مشکل در پیش تھی اور نہ دوسرے عقیدے مصيبة في دينهم ولايختلط بهم من کے لوگوں کا ان سے کوئی اختلاط تھا گویا کہ وہ بیہ دومهم، كانهم لايعرفون ان في جانح بی ندیتے کرروئے زیمن پر عقیدہ ماترید بیر الارض عقيدة عير عقيدة الماتريدية (الل سنت و جماعت ) کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ے یا فقہ نفی کے علاوہ کوئی فقتهی مسلک بھی ہے۔ او فقهاً غير فقه الحنفية\_ (٢٣). حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہاوی حضرت سے مجدوالف ٹانی کے نظریات کی

فنیر دراکٹر معارف کہ شیخ بہ فقہ فیخ احد سربندی کی زبان فیض ترجمان کے زبان فنح دووه آورده مصدق اوست، اکرمعارف کی تقدیق کرتا ہے جیے اثار واتو حید (۲۲) ﷺ احمد فارو تی سر ہندی، مکتوبات امام ربانی دنز اول مکتوب نمبر ۲۵ مطبع ایجیشنل کراچی (۲۲) شاه ولى الشرىحدث د يلوى ، المقدمة المنية المهنة ص: ۴۸ ، اداره معارف نعمانية لا بور

تائيدكرت موے اين ايك كموب مل لكھتے إلى:

شہودی اگر چہ شخ نے اس مسئلہ میں اشارہ اللہ کے تھی اشارہ اللہ کے تھی اشارہ اللہ کے تھی اللہ کا اللہ کے تعلق میں کے اور کوئی واضح کھی تھیدیت کرتا ہوں کے معلی کے علی سے اللہ سنت حق ہیں۔

مثل اشاره به توحید شهودی، اگرچه شیخ از رمز و ایما درآن تجاوز شه کرده وسنخن بی پرده ادا شرموده و مثل قول به حقانیت علماے اهل سنت۔ (۲۴)

علامه جلال الدين سيوطي شرح الصدور مين رقم طرازين:

" علامه المحیل بن ابرائیم نے حاکم ابو احمد حاکم رحمة الله علیه کو بعد وصال خواب میں دیکھا اور دریافت کیا" ای الفرق اکثر نجاة عند کم فقال اهل السنة والجماعة " یعن تمارے نزدیک کن فرقہ کے لوگ نجات پانے والے ہیں جواب دیا المی سنت وجماعت (۲۵)

حفرت داتا سیخ بخش لا ہوری کے معاصر بزرگ حفرت شیخ ابوشکور سالمی قدک سرہ العزیز افتراق امت والی حدیث بیان کرنے کے بعد فرقہ ناجیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔' وهی اهل السنة والجماعة''(٢٦)

فيخ عبدالحق محدث دبلوى الني شهرة آفاق تصنيف" اشعة اللمعات" من فرمات بين:

سواداعظم دردین "مذهب دین اسلام می سواداعظم" ابل سنت و جماعت" اهلسنت و جماعت" است عرف آی مضف اور تعصب سے اجتناب کرنے والا ذالک من النصف بالانصاف و اسے جانتا ہے۔ اور صحاح ستہ و دیگر مدیث کی ذالک من النصف بالانصاف و مشہور ومعمد کتب (کہ جن پر اسلامی احکام کا تجنب عن التعصب والاعتساف مشہور ومعمد کتب (کہ جن پر اسلامی احکام کا

(۲۷) شاه ولى الله بمتوب بنام خواجه محمد المين مشموله در المسجم وعقالسنية من ۹۲: ۱ داره معارف فعمانيد لا مور ـ (۲۵) علامه جلال الدين سيوطي ،شرح الصدورم: ۱۱۹ (۲۷) ابوشكور سالمي تمصيد ص: ۲۳

، ۱۰۰۰ ثین، اصحاب کتب سته ، درها از کتب مشهوره معتمده، ه بناء ومدار احكام اسلام برآنهان اداده، والمه فقهائے ارباب مذاهب ا، معه، وغيرهم از آنهان كه درطبقه ایشان بوده اند، همه برین مذهب بوده اند واشاعره و ماتریدیه که ائمه اصول كلام اند، تائيد مذهب سلف نموده، و بدلائل عقلیه آن را اثبات كرده، وآنجه سنت رسول الله مُنظُّ تعالىٰ عليه وآله وسلم واجماع سلف برآن رفته بود مؤكد ساخته اند\_ ولهذا نام ايشان"اهل سنت و جماعت افتاده"

ومشائخ صوفيه از متقدمين و محققین ایشان، که استادان طریقت و زهاد و عبّاد و مرتاض و متورع و متقی، ومتوجه بجناب حق ومبتری از حول و قوّت نفس بوده اند همه بريس مذهب بوده اند\_ چنانکه از کتب معتمدهٔ ایشان معلوم گردد\_ و در "تُعُرف" که معتمد ترین کتابهائے ایں قوم است عقائد

صوفیه که اجماع دارند برآن،

وارومداراور بنیاد ہے) کی تصنیف کرنے والے محدثین، نداہب اربعہ کے ائمہ فتھا وغیرهم جوان کے ہم عمر تے، تمام ای ذہب پر موے ۔اشاعرہ اور ماتریدیہ جواصول کلام (علم عقائد) کے امام ہیں انھوں نے بھی ندہب سلف كى تائيد كى ، اور دلائل عقليه سے اسے ثابت كيا اورسنت رسول الله عليه اور اجماع امت كو متحكم كيااي لئے ان كانام الل سنت وجماعت واقع مواہے۔

اور مشائخ صوفيداوليا كرام ميل ہے متعدمین ، محققین ، جو کہ طریقت کے استاد، زامد وعابد، دین امور میں احتیاط کرنے والے، صاحب درع، پر بیز گار اور بارگاه خداوندی میں متوجه رہے والے اور اپنے نفسانی حول وقوت ے علحد کی افتیار کئے ہوئے تھے، سب کے سب ای زمب "ال سنت و جماعت" بر الاسك إلى-

جیا کدان کی معتد کتب سے معلوم ہوتا ہے اور ائد مونید کی معتدرین کت میں ہے" تعرف" میں ب كه عقا ئدموفيه وعقا ئداوليا كرام كه جن ير ان برگزیدان اسلام کا اجماع وا تفاق ہے۔ وہ آورده که همه عقائد "اهل سنت بلا کم وکاست یکی" الل سنت و جماعت" کے و جماعت" است بے زیادت و عقائد ہیں۔ نقصان۔ (۲۷)

تاریخ اسلام کے دائمی پر اہل سنت و جماعت کی عزیمت و استفامت اور خفانیت وصداقت کے نفوش چا نمروتاروں کی طرح جمگار ہے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم ان چندمشائخ اسلام اورعلا سے اہلسنت کے اقوال وارشادات پر قلم رو کتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک لیمے کے لئے بھی ذہنوں سے او جمل نہیں ہونی چا ہے کہ صحابہ کرام، انکہ عظام اورار باب عزیمت واستفارت نے اپ اپنے عہد میں زبان قلم اور قکر و کمل سے عظام اورار باب عزیمت واستفارت نے اپ اپنے عہد میں زبان قلم اور قکر و کمل سے باطل نظریات کی بحر پور تر دیوفر مائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا واعیدا ورفر زندان اسلام کی ایمانی ؤ مرداری ہے، یہ بجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ آج کچھ لوگ بروی سادگی سے کہ گر رہے ہیں کہی کو برانہیں کہنا چا ہے جبکہ اسلام چا ہتا ہے کہ ہرمکن جدو جبد کرکے باطل کا قلع قمع کر دینا چا ہے تا کہ ایک صالح اور امن پند خوش محقید و معاشرہ کی تفکیل ہو سکے۔

ارشادبارى تعالى ب:

اِنَّ الَّذِينَ يُوْدُونَ اللَّه وَرَسُولَه، بِيك وه لوگ جوالسّاوراس كرمول كواذيت يَبْغَاتِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرة و ٢٨) بين ان رِدنياوا خرت بين الله كافنت ب المام ربائي مجدوالف ثاني في عرب بين مين مين مديث رمول قال فرمائي ب:
قال عليه وعلىٰ آله الصلوة ني كريم مَنْفَاتُهُ فِي فرمايا كه جب فتون كاظهور بو والسلام افاظهرت الفتن اوقال البدع يافرمايا كه جب بدعقيد كيول كاظهور بواور مير موالسلام افاظهرت الفتن اوقال البدع يافرمايا كه جب بدعقيد كيول كاظهور بواور مير موالسلام افاظهرت الفتن الوقال البدع يافرمايا كه جب بدعقيد كيول كاظهور بواور مير موالسلام افاظهرت الفتن المعات شرح مشكوة ، جلداول من ٢١ عملي معطفائي كلكة

وسبت اصحابی فلیظهر العالم علمه اصحاب کوطعن وتشنیج کی جائے تو اس پر الله، فمن لم یفعل ذالک فعلیه لعنه الله فرشتوں اور تمام لوگوں کی اعتب موراس کا نفرض والملائکة والناس اجمعین لایقبل تجول موگانشل الله له صرفاً و لا عدلاً (۲۹)

# ایک اورمقام پررول الله عظف نے ارشادفر مایا:

فتوں کا ظہور ہو اور اس امت کے بعدوالے
اگلے لوگوں پرلمنت کریں تو اس وقت جس کے
پاس علم ہو وہ اے عام کرے کیونکہ ایسے حالات
میں علم کا چمپانا اس کے چمپانے کی طرح ہے جو
اللہ نے نی پاک پرنازل کیا۔

اذاظهرت البدع لعن آخر هذه الامة اولها فمن كان عنده علم فلينشره فان كاتم العلم يومثد ككاتم ماانزل الله على محمد (٣٠٠)

## ابن ماجداور تذى كى روايت ب:

ان الناس اذارأوا منكراً فلم جبلوگ كرى چركوديكيس آواس كونه بدليس آو يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه خطره مه كركميس مثاب الهي عس كراتار نه بو (عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه) جاكيس-

یکی وجہ ہے کہ وہ خلفا ہے راشدین جن کی پیروی رسول اللہ نے اپنے قول "علیکم ہستی و سنة المحلفاء الراشدین" سے لازم قرار دی اسلام کی اس بلندع نیت صف اول نے بھی اسلام عقائد ومعمولات میں درا نیرازی کرنے والوں کے خلاف بختی سے نوٹس لیا۔ کیا تاریخ کی اس حقیقت سے کوئی انکار کرسکتا ہے کہ امیرالمونین حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کی اس حقیقت نے کوئی کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی

<sup>(</sup>۲۹) بحواله کمتوبات امام ربانی، دفتر اول کمتوب نمبر ا ۲۵ ص: ۱۲ م، کرا چی/ الخطیب فی الجامع \_ (۳۰) روی این عسا کرمن جابر، این عدی فی الکامل والخطیب فی التاریخ

ا کی مسافرے ملاقات ہوگئی ،اور وہ اسے مہمان بنا کرایے گھرلے آئے ،لیکن جب الزيرية ظاہر مواكديد بدعقيده باتواى وقت اے اپنے دسترخوان سے انھاديا اور كمر سرُ زكال ديا (٣١) \_حفرت خليفه ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه كے پاس بي خبر پېڅي کا کی شخص نے اسلام قبول کر کے کفر کیا ہے تو آپ نے اسے تین بار دعوت اسلام دی کیکن وہ منکر ہی رہاتو آپ نے اسے قل کر دیا (۳۲) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خوارج نے قبل وقال کیا۔ ای طرح تمام صحابہ کرام، تا بعین عظام اور ائمہ جمعدین نے مجمی باطل افکار ونظریات کوجڑ ہے اکھیز بھینکنے کے لئے اپنی فکری وعملی قوتوں کو صرف کیا اوراہل سنت و جماعت کے ایمان افروزگلشن کوسدا ابہار بنائے رکھا، یوں تھ ہر دور میں عالم اسلام كے سيروں على، مشائخ سلاس طريقت اور ارباب عزيمت واستقامت نے مجر إورعلمي مردائلي اور ثبات قدى كامظا ہر وكرتے ہوئے مسلك الل سنت وجماعت كى حفائلت و پاسبانی کاگرال قدر کارنامهانجام دیا، اورمخالف طوفان میں بھی اسلام کا چراغ جيمزنين ديا، اورخودا نگارول پر جلنا گوارا كيا مگراسلام وسنيت كا چېره كمصلا نے نبيس ديا۔ جم ال مقام پران تمام علمبر داران حق وصدانت کے اسائے گرامی سپر دقلم نہیں کر سکتے ال لئے خلفائے اسلام اور صحابہ کرام کے بعدے کاروان عزیمت واستقامت کی ایک مختفر فہرست بررقلم کرتے ہیں۔اس فہرست کا اکثر حصہ ' حدوث الفتن و جہاداعیان السنن '' ہے ماخوذ ومقتبس ہے۔ میل اردی اجری میں

@101/011

(١) مُليفدراشدسيدناعمر بن عبدالعزيز\_

دوم کی مدی جری ش

pr. 1/010.

(۲) امام محربن ادريس شافعي

<sup>(</sup>٣١) ملا الدين على - كنز العمال ١١٠/١٠ (٣٢) السن للبيصتي ابو بكراحمه البيصتي

|             | V                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| pr•٣/       | (٢) امام حسن بن زيادلؤلؤ ي كوفي                        |
| · 2r**/     | ( ~ ) سيد نامعروف بن فيروز كرخي                        |
| pr. r/210   | (۵) امام اشهب بن عبدالعزيز مصري مالكي                  |
| or . m/010r | (١) اما على رضابن مويٰ كاظم -                          |
| prrr/01.2   | (۷) امام کی بن معین بغدادی                             |
|             | تيرى مدى بجرى يس                                       |
| 211/2170    | (٨)امام احمد بن ضبل                                    |
| pr.r/pr10   | (٩) امام احد بن شعيب نسائي                             |
| pr-1/2179   | (١٠) إمام ابوالعباس احمد بن عمر بن سريج الشافعي        |
| or 10/orra  | (۱۱) المجتمد المطلق محربن جريطبري                      |
| orrilorra   | (۱۲) امام ابوجعفراحمه بن محمد بن سلامة الاز دي الطحاوي |
| orrelory.   | (۱۳) امام ابوالحس على بن اسمعيل الاشعرى                |
| orrr/       | ۰ (۱۴۴) امام ابومنصور مجربن محمد بن محمود ماتریدی      |
|             | <u> </u>                                               |
| מריז/פררר   | (۱۵) امام ابوحا مداحمه بن مجمد اسفرائنی                |
| ٥٢٠٣/       | (۱۲) امام ابو بمرمجر بن مویٰ بن محمد خوارزی            |
| or. r/orr   | (١٤) امام قاضي ابو بمرحمه بن طيب با قلاني              |
| ~~~/        | (١٨) الم ابوالطيب مبل بن اني مبل محد العجلي المعلوك    |
| ar14/       | (١٩) امام ابوالحق ابراجيم بن محمد اسنرائي              |
|             | بانج سمدى جرى ش                                        |
| 60.0/sro.   | (٢٠) جمة الاسلام الم محمد بن محمد الغزالي              |

| جاده کل و صد    | افتراق بين المسلمين ٨٠                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷۵/۵۲۰۰       | (۲۱) حفرت دا تامنم بخش جوري                                |
|                 | چمنی مدی جری پی                                            |
| 041/01/21       | (۲۲) محى الدين شخ الثيوخ سيد ناعبد القادر بن موى جيلاني    |
| 7.7/00rr        | (۲۳)امام فخرالدین محمد بن عمر رازی                         |
|                 | ما توس صدى اجرى بي                                         |
| 24.1/24ro       | (۲۴) تقى الدين محمر بن على المعروف بدا بن دقيق العيد قشيري |
| 277-10022       | (٢٥) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ومشقى               |
| 04rr/00rz       | (۲۲) سلطان الهمند خواجه عين الدين چشتي اجميري              |
| ררכם/דררם       | (٢٤) حفزت في بها دالدين ذكريا ملتاني                       |
| 010/7110        | (۲۸) حضرت فريدالدين عنج شكر                                |
| 1100/27F        | (۲۹) حفرت خواجه قطب الدين بختيار کا کي                     |
| 549./009r       | (۳۰) حفرت مخدوم علاءالدین صابر کلیری                       |
|                 | آ محوي مدى جرى ش                                           |
| 0604/0464       | (۱۳۱) تقی الدین علی بن عبدالکافی السبکی                    |
| @A. ~ / p L T O | (٣٢) زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي                 |
| 06.0/01rr       | (۳۳) سراج الدين عمر بن ارسلان البلقيني                     |
| ברס/סודץ        | (٣٣) حضرت محبوب اللي خواجه نظام الدين اوليا                |
| DEAT/2411       | (۳۵) حفرت شرف الدين احمر يحل منيري                         |
| 0640/06.6       | (٣٦) حفرت مخدوم جهانیاں جہاں گشت                           |
| 0641/061r       | (۲۷) خفرت امر كبير سيدعلي بهداني                           |
| 01.1/06.6       | (٣٨) حفرت مخدوم جها نگيراشرف سمناني                        |

داقت

#### 1 Jacos ROW

(٢٩) جا ال الدين عبد الرحمٰن بن الي بمرسيوطي 2911/2AM9 ( ۰ م) مش الدين محر بن عبدالرحمٰن سخاوي ۹۰۲/۵۸۳۱ دو س مدی بحری ش (۱ م) ممس الدين مجر بن احمد بن حز ه ركمي p100/70010 (۴۲) امام على بن سلطان محمر القارى الحروى 1-11-10 (۴۳) د عزت شخ سلیم چشتی 2969/2AAM (۴۴) سيدامام عبدالوا حد بگرامي -1-14/2910 مارحوس مدى بجرى مي (۵۷)امام ربانی شخ احمد فاروتی سرهندی 01.46/0941 (۲ ۲ ) شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی 01.01/090L (۷۷) سلطان اورتگ زیب عالم گیر 01112/01.TO بارموس مدى بجرى يس (٨٨) شيخ كليم الله چشتي / איזוות (۹ م) شخ محت الله بهاري ۵1119/

ان اساطین اہلسنت کے بعد ہندوستان میں جس کاروان اہلسنت نے اسلامیان ہندگی رہنمائی فرمائی اورسواداعظم اہلسنت و جماعت کوراہ متنقیم پرگامزن رکھا تیرھویں صدی ہجری کے حوالے سے ان ارباب عزیمت و استقامت کی ایک مخضر فہرست ذیل میں ملاحظ فرمائے۔

فہرست ذیل میں ملاحظ فرمائے۔

۱۳۳۵ کے ۱۱۳۳۵ کے ۱۱۳۳۵

(۵۰) حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی

1110/12110

| جادؤش و مداتت                                                         | Ar .               | افتراق بين المسلمين                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| ילונו לי מגונה<br>ארדום/۲۳۲                                           |                    | (۵۲) حفرت ثاه محراجمل الدآباد                                    |
| olr 1/01114                                                           |                    | (۵۳) حفرت شاه انوارالحق فر کی                                    |
| alre 1/2/11/2                                                         |                    | (۵۴) حفرت شاه عبد العزيز محد                                     |
| 617 4/61104                                                           | ٥٥٠٥               | (۵۵) حفرت شاه غلام على د بلوى                                    |
| 6177 /61197                                                           | امد ک              | (۵۲) حفرت شاه ابوسعید مجددی را                                   |
|                                                                       |                    | (۵۷) معزت ثاوآل اجرائي مي                                        |
| יווש/ארזוש                                                            |                    | ۷۵۷) حفرت شاه ابوالحن فرر مجلوا،                                 |
| #1740/21191                                                           |                    | (۵۹) حفرت شاه اجر معید مجدد کی                                   |
| 01122/01112                                                           |                    |                                                                  |
| DITLA/DITIT                                                           |                    | (۲۰) حفرت علامه فضل حق خيراً بإد<br>(۱۱۰) حدود معلم مسلطله جم كا |
| @17A0/@17.9                                                           |                    | (۱۱) حفرت علامه عبدالعليم فرح کار                                |
| DITA9/DITIT                                                           |                    | (۱۲) حفرت علام فضل رسول بدایو                                    |
| ١٢٩١/١٢٠٩                                                             |                    | ( ۲۳ ) حفرت علامه شاه آل رسول ،                                  |
| اش کش کی صدی تھی ، انتہائی مگراہ                                      | ندوستان میں ندہبی  | چودهوی صندی انجری به                                             |
| ل کے متواتر اور متوارث عقائد و                                        | ر ہی تھیں اور صدیو | کن اور ایمان سوز تح یکیں جنم لے                                  |
| نظريات ته و بالاكرربى تحيل - ان حالات من مسلك جمهور المسنت و جماعت كى |                    |                                                                  |
| وفن ميدان ميس تقع اس كاروان                                           | ی حق اور مردان فکر | حفاظت و پاسبانی کے لئے جوعلا                                     |
|                                                                       | الماحظة فرماية:    | اللسنت ميں سے چندنام ذيل مير                                     |
| מריר / וריר                                                           |                    | (۱۳) حفرت مولانا عبدالحي فرنگي محلي                              |
| alt II/alten                                                          |                    | (۱۵) حضرت مفتی ارشاد حسین را مهو                                 |
| 0111/011 · A                                                          | رادآبادي           | (١٢) حفرت مولا نافغل الرحمٰن عمنج م                              |

01710

. ( ۲۲ ) حفرت مولانا غلام دينكيرقصوري لاعوري

| 51TTZ        | (۱۸) حفرت مولا نافلام قادر بميروى   |
|--------------|-------------------------------------|
| olr19/olrar  | (١٩) حضرت مولا ناعبدالقادر بدايوني  |
| oltry        | (۷۰) حفرت مولانا بدايت الله دام وري |
| oltry        | (۱۷) حعرت مولانا خيرالدين دالوي     |
| olrr. birzr  | (۷۲) معرت مولاناام احدرضابر بلوی    |
| orribirer    | (۷۳) حفرت شاه ابوالخير د بلوي       |
| ماساه        | (۷۴) حفرت مولا نادسی احمد عدث مورتی |
| oroo/siryy   | (۷۵) حفرت شاه على حيين اشر في       |
| sir dy/sirzr | (۷۲) حضرت شاه مبرعلی گولژ وی        |

یقی چودہ سوسالہ کاروان اہلسنت اور ارباب عزیمت واستقامت کی ایک مخضر فہرست جنھوں نے رسول اور اصحاب رسول علی کے افکار ومعمولات کی پیروی کرتے ہوئے پورے ولولہ وشوق کے ساتھ دعوت وتبلغ اور اشاعت سنیت کا فریف انجام دیا اور اپنے اپنے دور ٹیں بجر پورعزم وحوصلہ کے ساتھ اسلام وسنیت کے خلاف انجام دیا اور ایخ کے کوں اور بنام اسلام بھیلنے والے باطل فرقوں کا سد باب کیا۔

ہندوستان اس حیثیت سے تاریخ اسلام میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتا ہے کہ
دیار ہند میں ظہور اسلام کے بعد قریب پانچ سو برس تک فرزندان اسلام میں کی قتم کی
بد بھیدگی ظاہر نہیں ہوئی ، اس کوصوفیائے کرام کے اخلاص عمل اور طہارت فکر کی برکت
بی کہا جا سکتا ہے۔امام ربانی مجد دالف ٹانی شیخ احرسر ہندی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ
ہندوستان میں حنی بی حنی ہے شافعی اور منبلی مسلک کے لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے
ہندوستان میں حنی بی حنی ہے شافعی اور منبلی مسلک کے لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے
ہندوستان میں حنی بی حن اجدامیر خسروفر ماتے ہیں کہ ہند میں مسلمانوں کی کیابات ہے

یہاں کے دریاؤں اور سندروں کی محیلیاں بھی ئی ہیں۔ حضرت مجدد الف ٹانی کی وہ معلومات افز اتحریر ذیل میں پڑھئے:

امان ازان که اسلام درآن جا ظاهر شده است ، وسلاطین اسلام استیلا یافته اند و مشائخ عظام و اولیاء کرام از اطراف و جوانب تشریف آورده اند و امعالم دین واعلام اسلام زمان در تزاید و ترقی است، و برسائر ممالک شه یک وجه بلک به وجوه مزیت و فضیلت دارد که تمام سکان آن از فضیلت دارد که تمام سکان آن از جماعت اند و نشانے از اهل بدعت و ضلالت درآن دیار پیدا نیست، و طریقه مرضیه حنفیه دارند.

حتی که اگر بالفرض شخصی رامذهب شافعی یا حنبلی داشته باشد، طلبند نه یابند

حضرت خواجه امير خسرو عليه الرحمه و الرضوان در تعريف ملک هندوستان مي فرمايند (٣٣)

خوشا مندوستان و رونق دیس زبر دستان مندو گشته پامال (۳۳) شیخ احمر مهندی رساله ددروانغن ص

جس وقت سے یہاں اسلام کا ظہور ہوا، اور سلاطین اسلام کو فتحالی ہوئی اور مشائخ عظام اور اولیا ہے کہم کی تشریف آوری ہوئی دین آ ثاراور اولیا ہے کہم کی تشریف آوری ہوئی دین آ ثاراور ما مان اسلام میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور دیگر ممالک پرکئی اعتبار سے امتیاز وفو تیت رکھتا ہے کیونکہ ہندوستانی مسلمان اہلسنت و جماعت کے کیونکہ ہندوستانی مسلمان اہلسنت و جماعت کے عقیدہ حقہ پر مضوطی سے کار بند ہیں اور بدد بی اور مرائی کی کوئی علامت یہاں ظاہر نہیں ہوئی اور ترائم اوگ مسلک حفی کے ہیروکار تین

اور حال یہ ہے کہ کسی شافعی یا صنبلی مسلک والے کو تلاش بھی کیا جائے تو نہ پاسکیس گے۔

حفزت امیر خسر و ہندوستان کے اسلامی احوال وکوائف کی منظر کشی کرتے ہوئے فر ماتے

شریعت را کمال عزو حمکس فرو دستان جمه دردادن مال مطبوعهادارهمعارف نعمانیدلا بور

بدال خواری سمران کفر مقبور بدس عزت شده اسلام منصور یہ ذمت گر نہ بودے رفصت شرع نه ماندے نام ہند و زامل تا فزع ہمہ اسلام بنی برنیکے آپ زغر نين تالب دريا دري باب نيد بربنده واغ كردكاري د تراع کر از نا ترکاری نه از منس جهودال جنگ و جوریت کہ از قرآل کند دعویٰ بہ توریت نه مغ کر طاعت آتش شودشاد دزو باصد زبال آتش به فریاد مسلمانان نعمانی روش خاص زول برجار این رابه اخلاص نہ کیں باٹافق نے مہر بازید جماعت راوسنت رابه جال صيد نہ اہل اعتزالے کز فن شوم خدا گروند محروم زديدار نہ رفض تادسد ذال پذھب بد جفائے پر وفاداران اجم کند باشر حق روباه بازی نه زال مگ خارجی کز کینه سازی کہ ماہی نیزئ خیزد از جوئے (۳۳) زے ملک مسلمان خیز و دیں جوئے حضرت امام ربانی حضرت امیرخسرو کے ان اشعار کو قل کرنے کے بعد ارشاد

فرماتے ہیں:

" ہندوستان میں اسلام کی آ مد کے بعد قریب پانچ سو برس تک اہلست و جماعت کی بہاریں رہین اور کوئی فرقہ بندی ہمیں ہوئی لیکن جب خاقان اعظم عبداللہ خال از بک نے اقلیم خراسان پر حملہ کیا اور اس کی حکومت سنجالی تو اس نے المل خراسان کے بچھ شیعوں کوئل کیا اور بچھ کو جلاوطن کیا تو ان میں سے بچھ اہل تشیع ہندوستان میں داخل ہو گئے اور بڑی چا بک وئی سے ارباب اقتدار اور سلاطین ہند سے وابستہ ہو گئے اور ہندوستانی عوام کواپنے باطل نظریات سے محمراہ کرنے گئے، اس

<sup>(</sup>۳۴) حفرت امير خسرو، بحواله ردروافض ص: ۹- ۱۰

طرح ملك خراسان مي تو فتد مرد پر حمياليكن مندوستان مي بيه قيامت خزفت برپا موكيا ـ"

امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اہل تشیع کی تر دید میں زبان و قلم سے بھر پور جہاد کیا، لیکن پھر مولوی اسمعیل دہلوی نے نجدی دہا ہیت کو ہندوستان میں در آمد کیا، اس فقندوہا بیت سے دیو بندیت، قادیا نیت، چکڑ الویت، وغیرہ فرقوں نے جنم لیا علمائے ہندنے ال فقنوں کے دد میں بھر پور جدو جہد کی لیکن چودھویں صدی بھری میں امام احمد رضا بریلوی قدس مرہ العزیز نے نمایاں کردارادا کیا۔

ڈاکٹر کے مجد عبد الحمید اکبر نے ہونے یو نیورٹی ہے ' مولا نامحد انوار اللہ فاروتی دیر آبادی' پر پی ایج گئے ہیں:

حبد رآبادی' پر پی ایج گئی کی ہے وہ اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں لکھتے ہیں:

'' شاہ ولی اللہ اورشاہ عبد العزیز ترجمہ اللہ کے بعد جس جامعیت سے اصلاح معاشرہ اور زندگی کے ہر شعبے میں قوم و ملت کی رہنمائی کے لئے جوشخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت شخ الاسلام مولا نامحہ انوار اللہ فاروتی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کی ہے۔ اورکنی ایسے نہ ہی دانشور اور مفکر بھی آئے جنوں نے مسلمانوں کی دینی اور مسلکی رہنمائی میں اپنی تصانیف کے ذریعہ مجد دانہ اور مجاہدانہ کردار چیش کیا ان مصلمین میں مولا ناحمہ رضا خاں فاضل پر بلوی نامور ہوئے۔'' (۵س)

جامعہ ملیہ دہلی کے نامور استاذ ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم چودھویں صدی ہجری کے ہندوستان کی ندہمی بساط کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔
'' انیسویں صدی سے ہی نظریاتی بنیادوں پر علائلف مکا تیب میں تقتیم ہونا شروع ہو گئے تتے اور سلم معاشرہ بھی ان کی بیروی میں متعدد خیموں میں تقتیم ہونا

(٣٥) ۋاكثر كى ومبدالحميداكبر، مولانا أوارالله فاروقى مطبوعه مجلس اشاعت العلوم جامعه لقلاميه حيدرآبا وم: ١٣٨

شروع ہوگیا تھا۔ صدیوں تک "ہرایہ" ہندوستانی سلمانوں کوراہ ہدایت دکھاتی رہی لیکن نجد جس تھنیف کی ہوئی کتاب وسنت کی ایک نی تجیر" التو حید" کو انیسویں صدی جس ہندوستان جس درآ مدکیا گیا جس کا اردو چرب" تقویة الایمان" نظاق کا باعث بنا۔ شاہ اسمعیل دہلوی کی کتاب" تقویة الایمان" کی اشاعت سے پہلے ہندوستانی مسلمان صرف دوگر وہوں جس شختم تھے، اللی سنت اور اہل تشیع ، ان جس اول الذکر کی آبادی کثیر تھی ، کین تقویة الایمان کے بعد اختلافات کا ایسا سلم شروع ہوکہ سواد اعظم کا نظم سے نگل نکل کرلوگ مختلف خیموں جس داخل فات کا ایسا سلم شرح سوادا عظم کا شرازہ مندی کی لئے شرازہ منتشر ہوگیا، اس اختشار کی ردک تھام اور اہل سنت کی شیرازہ بندی کی لئے مرازہ مندی کی لئے احد رضا خال (۲۵ کی ایک ایک ایک کا ایک ایمان کی ایک احد رضا خال (۲۵ کی ایک ایک کا کی ایک کا مرد منا خال (۲۵ کا ۱۹۲۱) جو امام ابلسنت مجدد دین و ملت فاضل پر بلوی کے نام سے معروف و مشہور ہو گے۔ "(۲۳))

پاکتان کے سابق وزیر فرجی اموراور اقلیتی امورمولا ناکوژنیازی لکھتے ہیں:
" برتمتی سے جارے ہاں اکثر لوگ انھیں پر یلوی نامی ایک فرقد کا بانی سجھتے
ہیں، حالا نکدوہ اپنے مسلک کے امتبار سے صرف خنی اور سلنی تھے۔" (۳۷)

ان شواہد کی روشی میں واضح ہوگیا کہ اہام احمد رضا محدث بریلوی چودھویں صدی ہجری میں اہلسنت و جماعت کے ظلیم پیشوا اور مقتدا تھے۔ اہام احمد رضا اپنی بے پایاں علمی اور قلمی خدمات کی وجہ سے عالم اسلام میں اہلسنت و جماعت کے علامتی نشان بن مجے اور پھر ان کے بعد برصغیر میں اہلسنت و جماعت کی قیادت ان کے خلفا اور تلا ندہ نے سنجالی۔ اہام احمد رضا کے ایک نا مور خلیفہ مفسر قر آن صدر الا فاصل مولانا

<sup>(</sup>۳۷) سید جمال الدین املم ، ابلسنت کی آواز ۱۹۹۸ وص :۲۳۹ مطبوعه ار جروشریف (۳۷) کوژنیازی ، امام احمد رضاایک بهمه جهت شخصیت مطبوعه الجمع المصباحی مبار کور

نعیم الدین مرادآبادی اپن عبد کے حالات کے پیش نظر اہلسنت و جماعت کی تعریفہ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" من وہ ہے جو مانا علیہ و اسحانی کا مصداق ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو خلفاتے راشدین، ائمہ دین، مسلم مشائخ طریقت اور متائز علما کے کرام ہیں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث والوی، ملک العلما حضرت بح العلوم فر کلی محضرت مولانا فعنل حق خیرآ باوی، حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایونی، حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین را مپوری اور حضرت مقتی ارشاد حسین را مپوری اور حضرت مفتی شاہ احمد رضا خال بر یکوی کے صلک پر ہوں جمعم اللہ تعالی سرام)

ان حقائق کی روشی میں یہ حقیقت پورے طور پر سقح ہوگی کہ اس وقت بر صغیر میں امام احمد رضا قد ک سر ہ العزیز اور ان کے مؤید ہزاروں ہزار علا و مشائخ کے عقائد و نظریات ہی عقائد اہلسنت و جماعت ہیں۔ یک جماعت سواد اعظم بھی ہے اور ارشاد رسول' ماانا علیہ واصحابی' کی حقیقی مصداق بھی۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا قد س سر ہ العزیز کی کتابوں ہے ماخوذ و مقتبس' عقائد حقہ المل سنت و جماعت' احمد رضا قد س سر ہ العزیز کی کتابوں ہے ماخوذ و مقتبس' عقائد حقہ المل سنت و جماعت' (۳۹) ذیل میں نقل کردیے جائیں تا کہ ان بنیا دی عقائد ہے آگا ہی رہ ادر اس کے خلاف سے اجتناب کیا جائے۔ مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ علیا فیل طرف سے جو کھے لئے کر آئے ہیں سب کو دل سے بچا جائنا اور زبان سے اس کا خدا کی طرف سے جو کھے لئے کر آئے ہیں سب کو دل سے بچا جائنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔

1

الله جدمجده پرایمان لانا ایمان بالله کی تفصیلات حب ذیل بین: ارصانع عالم جل مجده واجب الوجوداز لی ابدی ہے اسکا کوئی مثل ندذات میں ہے ندمفات ارصانع عالم جل مجده واجب الوجوداز لی ابدی ہے اسکا کوئی مثل ندذات میں ہے ندمفات (۳۸) مولا ناهیم الدین مرادا بادی ، الفقیہ امرتسر ۲۱ راگست ۱۹۳۵ وص:۹ میں ،تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل ویرتو ہیں۔

۲ ـ وجوب وجود ـ انتحقاق عبادت خالقیت با ختیارخود تدبیر کا ئنات کلی وجز وی اس کی ذات كے ساتھ فاص بيں۔

سر حلوق ، قدرة علم ، كلام ، تمع ، بقر ، اراده \_صفات ذاتية تل سجانه كي ميل -ان سب سے ازلاً متصف ب- باتى مفات فعليه انفسيه اسلبيه اصافيه إلى-

۴ \_ کا مُنات کوخلعت وجود بخشنے ہے پیشتر ویبا ہی کامل تھا جیسا بعد میں ۔ (الآن كماكان)

۵۔ شفاے مرض، عطائے رزق، از آلہ کالیف ومصائب بطور استقلال وظلق ای کے تضفدرت مل ہے۔

٢ \_طبيب \_ بادشاه وديگراسباب ظاهري و بالمني مثل دعا وجمّت انبيا واوليا به عطا \_ البي بطورتسبب امور ذكوره كمنسوب اليهوت سي-

ے علیم علی الاطلاق کی صغت حکمت کا تقاضہ ہے کہ بیصفات و افعال البیہ ور پردہ اسباب ظہور فرمائتے ہیں جبیا کہ بداہہ معلوم ہے کہ بے شاراسباب معاش ، تدابیر مہمات، مدانعت امراض اورمظاہر رزاقیت وغیرہ صفات قدیمہ کے ہیں۔ایابی شرعا وكشفا ثابت بكرمقربان دركاوح كى دعاوجت وبركت ووجودات مبارك مظهر فيغان عنايت البي هيں \_صرف اسباب كو مدنظر ركھنا اور ستب جل شانه كى قدرت كالمدكانه ماننايا قدرت كالمدكوبعض اسباب بيس بى منحصر ومحدود كرنا كفر ب-اوراساب کا کلیے نفی کرناابطال حکمت قدیمہ کے علاوہ سعادت دین وونیا سے محروم ر منا ہے۔ اور اسباب ظاہری و باطنی (اولیا\_ے مقربین) کوجلوہ گاہ صفات البید مان کران ہے منتفیدا درمتنفیض ہونا بھیرت اور کمال ایمان کا نشان ہے۔

۸ - جو ہر، عرض ، جمم ، مكان زمان ، جہت ، حركت ، انقال ، تبدیل ذاتی وصفاتی ، جہل ، كذب مكنات سے مختص ہیں ۔ ذات حق پر سیسب محال بالذات ہیں۔

9 - استواعلی العرش، منحک، وجه، ید وغیره صفات منصوصه کذا کی مثل صفات ثمانیه، تمع، بقر، علم، اراده، کلام، قدرت، حلوق، تکوین، بے چون و بے چگون ہیں۔

• ا \_ ادراک حقیقتِ الّه یه میں انبیا و اولیاعا جزیں یخلیات ذاتی و صفاتی و اسائی نصیب انبیا و اولیا حسب المراتب و نیامیں ہوتی ہیں \_

اا \_رویت ذات حق آخرت میں اہل جنت کے لئے ٹابت ہے بلا کیف و بلاجہت۔

۱۲۔ الله تعالی بندوں کے افعال و اعمال کا خالق اور مُرید ہے۔ لیکن راضی بالکفر والمعصیت نہیں ہے۔

۱۳ ـ تمام خیر وشر خالق کل جل شانهٔ کے ارادہ وخلق و تقدیر سے ہے جو از ل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن راضی صرف خیر پر ہے ۔

۱۲ ۔ تقدیر سے بندہ مجبور نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالی نے اپ فضل وکرم سے نیکی اور بدی کا راستہ بتا کرا ہے افعال میں گونہ اختیار دیا ہے۔ جس کے سبب انسان اور حجر و شخر میں فرق بدیجی ہے۔ جے اصطلاحاً کب کہتے ہیں۔ ای کب کے سبب وہ جزا اور سزا کا مورد ہے۔

10 \_ جرجومنانی جزاہواور قدر جوشرکت شے کی خالقیت میں قادر مطلق سے پیدا کرے باطل ہیں۔ زیادہ خوض و بحث اس مسئلے میں ممنوع ہے۔ امور فدکورہ پرایمان لانا باعث نجات ہے اور ان کا افکار ہلاکت۔ لظذ اعظمندی وسعادت سے ہے کہ حصول مجات کی فکر ہو۔

١١ \_ نے نیاز ہے۔ کی کا اُس پرچی نہیں ہے۔ مگر جواپے فضل سے وعدہ فرماے۔ وہ

ضروروفافرماتا ہے۔

اراس کے تمام افعال حکمت و مصلحت پر مشتمل ہیں۔لیکن اس سے کوئی غرض یا تفع عائد بذات مقدس نہیں ہوتا۔اور نہ ہی کوئی شے اللہ تعالی پر واجب ہے۔ جتی وظلم و سفہ وعبث سے اس کے افعال منزہ ہیں۔

۱۸ \_ مومن کودین حق پرانشراح عطافر مانا اورا سے قبول کرنا اوراس کے موافق اعمال و واس عطا و اس کا فضل ہے۔ اور کا فرکو صرف عقل و حواس عطا فرمانا اس کا فضل ہے۔ اور کا فرکو صرف عقل و حواس عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا فرما کر تبلیغ انبیا کا اس کے ذہن پرواضح فرمانا اور توفیق ہے محروم رکھنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔

19\_مغت عدل فضل کی چیصور تیں ہیں۔جن کا اعتقادر کھناموک پرفرض ہے۔

(۱) حق سبحانهٔ تعالی کسی پر ذر و مجر بھی ظلم نہیں فر ما تا۔

(۲) کسی کے اعمال حسنہ ہے ذرہ مجر نقصان نہیں فر ماتا۔

(٣) كى كوبغير كناه عذاب نبيس فرماتا ـ

(۲) اس کافضل ہے کہ اپنے سلمان بندوں پر جومصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے

لخاجر كمتاب-

(۵) کسی کوطاعت یامعصیت پر چرنبین فرما تا۔

(۲) طاقت سے زیادہ کی کوتکلیف میں دیا۔

۲۰۔افعال کا باعث ثواب دعقاب اُ خروی ہونا صرف ای کے حکم سے ہے اس میں عقل کو دول میں اخبار انہا کی کا کا میں عقل کو دول تہیں ہے۔ اور اکثر میں اخبار انہا کی کو دول تہیں ہے۔ بعض کی حکمت کو عقل ادر اک کر سکتی ہے اور اکثر میں اخبار انہا کی

-4513

٢١ - برايك صفت الى بالذات واحد بهاور بحسب العلق غير متابى متعلقات حادث

بي -اوراس كاصفات قديمه بي-

۲۲۔ حق سجانہ و تعالیٰ کے بہت نام ہیں جنگی خبراً کی نے اپنے کلام پاک میں دی ہے اہلے سے نام میں وارد اہلے تاریک کے نام کی اسلام اللی انھیں اسا سے ہونا چاہیے جوشرع مطہر میں وارد میں ۔ بیسب اساکلام اللی کے مانندقد یم ،ازلی ،ابدی ہیں اور بندوں کا اپنی زبان برلانایالکمنا حادث ہے۔

۲۳۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہواس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔

۲۳ - وحدت وجود حسب تقریر محققین حق ہے۔ شریعت حقہ کے کئی اصل کے منافی نہیں ہے۔ فرق مراتب الوہیت کے ہیں ہے۔ جوصفات مستزم مرتب الوہیت کے ہیں ان کا مراتب سافلہ پراطلاق کرنا اور بالعکس کفر ہے۔ جس طور پر بید مسئلہ اکا براسلام پرمنکشف ہوا ہے۔ اور اولیا ہے مشرحین نے حتی الا مکان بیان فر مایا ہے شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ اس پر اعتقاد رکھنا تنجیل ایمان کا باعث ہے اور اس کا انکار خسر ان وحر مان ہے۔

1

نی کریم صلی الله علیه وسلم پرایمان لانا
ایمان بالنبی علی کی تفصیلات پوری توجه کے ساتھ ذیل میں ملاحظ فرما ہے:

ا - اسلام وایمان کا رُکن اعظم جس کے بغیر کسی حالت میں بندہ مومن یا مسلم نہیں ہوسکتا ۔

حضور سرور عالم علی فیلے کے تمام کمالات ثابة بالنص الصری کی تقدیق قبی واقر ار

لسانی ہے ۔ اور آپ کی ظاہری و باطنی تعظیم سے ہر حالت میں متصف رہنا تمام

اعمال وعیادات کی قبولیت کا اصل اصول ہے۔

۲-آپتمام انبیاے کرام ے افضل اورسب کے سردار ہیں۔

سے اللہ تعالیٰ کی تو حیداورر بوبیت کا میثاق ذات حق جیسا تمام بنی آدم سے لیا گیا ویسائی مرورعالم علیہ کی اطاعت اور تعظیم کا تمام انبیا ہے مُوکد طور پرعہد لینا ہا خبارا آلمی منصوص ہے۔

سم (الف) آپ خاتم الانبیا ہیں۔ نہ تو آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ حضور کے وصف خاتم النبین کے یہی معنی ضروریات دیدیہ ہے ہیں کہ حضورسب ہے آخری نبی ہیں۔ اس معنی کونا مجھ لوگوں کا خیال بتانا یا حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی اور کونبوت ملنی واقع یا جائز کہنا کفر ہے۔

(ب) خضور اقدس علی کاعلم اقدس تمام مخلوقات کے علوم سے اوس ہے۔ کی مخلوق کے علوم سے اوس ہے۔ کی مخلوق کے علم کوسر کار کے علم اقدس سے زیادہ اور وسیع کہنا کفر ہے۔

(ج) حضورا قدس علی کو جوبعض علم غیب ان کے رب کریم جل جلالہ نے عطافر مایا انبیا و مرسلین اور ملائکہ مقر بین علیہم الصلاق والسلام اور جملہ اولین و آخرین کے جیج علوم کا مجموعہ اور لوح محفوظ بیں قلم قدرت کا لکھا ہوا ساراعلم ما کان و ما یکون اس کا جزو ہے۔ اس کو یوں کہنے والا کہ'' اس بیں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ ہر جانور ہر چار پا یے کوبھی حاصل ہے' قطعاً کا فرہے۔ متمام انبیا بلی ظرفون و تربیت روحانی تعین روحی جناب ختمی مآب خلفا سرور عالم

۵۔ تمام انبیا بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب ختمی مآب خلفا سرور عالم متالی کی بیار جیسے ظاہر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نیابۂ آپ کے فرمان سے اس عہدے پر متاز ہوے ویسے ہی انبیاے کرام باوجود خلعت نبوت و

افضلیت مادون الانبیا کے آپ کی باطنی شریعت کے نافذ فرمانے والے تھے۔

٢ \_آ پكى اطاعت دا تاع اور حبت فرض باس كرتك پرعذاب اليم كا وعيد منصوص ب-

(۲)زبان دول عآب كاذكركرا\_

(r) آپ کے جمال پاک کا مشاق ہونا۔

(م) دل، زبان اوربدان سےآپ ک تعظیم کرنا۔

(۵) آپ کے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا اور اُن کے ساتھ بغض رکھنے والے سے بغض رکھنا۔

(١) آپ کی سنت کے تارک کویر اسجمنا۔

(2) آپ کی تعظیم جیسا کہ ہرا کی موئن پر ظاہری زیارت کے وقت فرض تھی ویسا
ہی اب بھی آپ کی حدیث فضائل اور نام مبارک سنتے وقت لازم اور ضروری ہے۔
لطمذ اطریقہ اسلاف کے مطابق مسلمانوں میں جومباح تعظیم کے طریقے ہز ملک میں
رائج ہوں ان کا بوقت ذکر حضور مرور سیسے بجالا نا نقاضائے ایمان ہے اور چونکہ
مجالس میلا دمیں قیام کرنا عشاق رسول کامعمول ہوگیا ہے۔اس کا انکار وش سلف کا
انکار ہے اور بے بنیا وقعصب ہے۔

۸۔ جوممکنات و گلوقات احاط ر کو بیت البید میں داخل ہیں۔سب کی طرف حضور علاقے مبعوث ہیں للحذ ؛ کوئی صبر مخلوقات آپ کی دعوت سے خارج نہیں ہوسکتا۔

9 جبيها كه واحد عددى كا بحثيت اوليت ثانى يا ثالث مونا محال ہے۔ ويها بى بحثيت عموم دعوت مذكور ه واوليت خلق وغم نبوت وافضليت مطلقه وخلافت كبرىٰ واوليت فى الشفاعه دفى وخول الجنة واصالت فى كل خلس و وساطت فى كل نعمة وغير ما صفات

کثیرہ نامکن الاشتراک کے آپ کی نظیرمحال اور متنع ہے۔

•ا\_آپ کی صورت مقدمہ بلحاظ جسمیت معروض بعض عوارضِ بشرید تھی اورآپ کی · روحانیت اوصاف بشری سے برتر۔ اور تغیرات وآفات وعیوب ونقائص بشری سے منز واورضعف انسانی سے مبر ااور اعلیٰ مفات ملکیہ سے متصف ہے۔ پس آپ کا علم بالله وصفاتة بل بعثت وبعد بعثت تمام عيوب ونقائص شک وجهل وغيره سےممر او

١١ حضور عليه وعلى آله الصلوٰة والسلام كي تين حيشيتيس بي \_ اول ظاهر باعتبار صورت بشر دوم ملکی سوم وه مرتبه جس کوخدای جانا ہے۔

۱۲\_آ ٹارشریفہ وآ ٹارسلف صالحین کی تعظیم ضروری ہے اور اُن کو ذریعہ اجابت دعا خیال كرناصدق ايمان كي نشاني بــ

١٣ ـ بنسبت علوم اولين وآخرين آپ كاعلم اعلى واكمل ١٦ ادرآ خرعمر شريف تك ملكوت ماوی وارضی وتمام مخلوقات و جمله اسام حسنه وآیات کبری و امورآ خرت و اشراط ساعت واحوال سُعَد اواشقیا وعلم ما کان وما یکون پرآپ کاعلم محیط ہو چکا ہے۔تمام علوم بشربیدوملکیہ ہے آپ کاعلم اشمل واکمل ہے علم الّبی اور آپ کےعلم میں امور ذيل فارق ين-

(۱) علم البي غير منابي بالفعل اور محيط ب-اور حضور علي كاعلم منابي بالفعل وغير متابی بالقوة اورماط ہے۔

(۲) علم البی بلا ذرائع ووسائل از لی وابدی ہے۔اور آپ کاعلم بذر بعہ وحی ،الہام ، کشف،منام،وبطحوال وبصيرت مقدرمادث ہے۔

۱۳ \_آپ کے تمام اخبار واقوال متعلقہ وین وونیاصا دق اور حق ہیں \_شک ووہم وجہل

ا حضور مظہر الله الائم سرالله الاعظم صلی الله علیه وعلی آله وسلم پر وی کئی قتم کی ہوئی ہے۔ علاوہ وحی ملکی کے دوادر قتم بھی ہیں۔جن میں فرشتے کو دخل اور تو سط نہیں ہوتا۔

۲۔ قرآن شریف کلام نفسی از لی ابدی ہے۔ جوبدلباس اصوات وحروف جلوہ گرہے۔ اور بذر بعد ملک مقرب حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔

سا۔احادیث شریفہ قدسیہ ثابتہ با ساد سیح وہ وق ہے جو بھی بتوسط کذائی اور بھی بلاتوسط کذائی حضور علی پروارد ہوئی۔

س و فی سے جومعیٰ قطعاً ثابت ہیں۔ حق ہیں۔ کوئی شبہیں۔ اس میں سے علم اور شوت قطعی کے بعد کسی بات کا انکاراگر چہدر پردؤ تاویل باطل ہو کفر ہے۔ اور ظنی الثبوت یاظنی الدلالة کا بلاوجہا نکار بدعت یافت ہے۔

۵\_امورذیل کوحق ماننا ضروری ہے۔

(۱) حشر اجساداوراعاد وُروح أنحين اجساد مين جودنيا مين تقيه

(۲) جزا عاممال فيرادر مزاع الر-

(۳) صراط دوزخ پرمُتَّد ہے۔جس پرسب کو چلنا ہوگا۔اہل نارکٹ کر دوزخ میں محر پڑیں گےادراہل جنت اس پرگز رکر جنت میں پہونچیں گے۔

(۷) حساب اعمال، میزان، جنت، دوزخ اور بیددونوں آخرالذ کراس وقت موجود میں جن کی مجگہ اللہ جل شانہ ٔ جانتا ہے۔

(۵) شفاعت رسول الله عليه الل كبائر كے لئے حق ہے اور آپ كى شفاعت مقبول ہے جہاں آیات شریفہ میں نفی شفاعت واقع ہے وہ مقید بعدم رضا و المجازت اللي ہے۔

(٢) عذاب قبر كافر كواورنعت وراحت موكن صالح كوقبر مين حق ہے۔ اور گنهگار

مومنین مشتبت البی پر ہیں جے جا ہے عذاب فرماے جے جا ہے نعمت بخشے۔

(٤) سوال منكر وتكير جس سے خدا جا ہے ضرور ہونے والا ہے۔

(٨) تمام رُسُلُ والبيامن جانب الله حق بين-

(9) ملائکہ اجسام نوری ہیں عوارض ظلمانی سے منزہ ہیں۔ ان کے مقامات آسان پر مقرر ہیں۔ کوئی کا نئات سادی دارضی پر مقرر ہے اور بعض کتابت اعمال بی آ دم پر۔ اور بعض بندوں کے دل میں خطرات صالحہ القاکر نے پر۔ اور بعض حفاظت بی آ دم پر۔ ان کے مقابلے میں مخلوقات آئی میں سے شیاطین ہیں جو خیالات فاسدہ کا القا کرتے ہیں۔ قرب قیامت میں جھزت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا اور محرت عبدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا اور محرت عبدی من د حضرت عبدی من و خناز برگوتل کرنا اور پھر دین داعد کا ہوجانا سب حق ہے۔

(١٠) كل المبياعليهم الصلوة والسلام اورجوآ ساني صحيفے ان پرنازل ہوئے سب حق ہیں۔

0

## اجتهاد وتقليد

ا عامة الناس جودرجه اجتهادے بہرہ ہیں۔ تمام احکام فرعیہ غیر منصوصہ قطعیہ میں تقلید پر مامور ہیں۔

٢\_منعب اجتهاد كے لئے درج ذيل شرا كط كاپايا جانا ضروري ہے۔

(۱) علم قرآن پربقدرآیات احکام حاوی ہو۔

(۲) احادیث متعلقه احکام سے دانف ہو۔

(٣) عَلَم عربيت ،لغت ،مرف ونحو،معالى دبيان وغيره مين كالل مو-

(4) مُدامب سلف سے بوری دا تفیت رکھتا ہو۔

(۵) قیاس کے اصول اور قواعد میں ماہر ہو۔ اور ای کے ساتھ ورع و تقویٰ میں ،علٰ درجہ پر متاز ہو۔ استنباط احکام میں مداخلت نفس وہواہے محفوظ ہو۔

سے جس میں ان صفات کی کی ہو۔ خواہ کیسائی عالم کیوں نہ ہوتھاید کرنے کا پابنر ہان مثرا نظرے کی خض کا متصف ہونا۔ اس کے آٹاراجتہادی اور تدقیقات فقہی وا جمال وا طلق متفقہانہ سے فلاہر ہوسکتا ہے۔ جوعوام وخواص امت پر فلاہر ہوکر تمام اہل انصاف کے ذہن میں اس کی عظمت کو مرکوز کرتے ہیں جیسا ہرفن کے مشاہیر کی اعلی مہارت بلحاظ آٹار فلاہرہ و عامة الناس سے خواص تک سب کے نزدیک کالبدیہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہے دیسائی عالم متفی کے آٹاراجتہادی اس قدر فلاہر ہوں کہ خواص و ہوئی ہوتا ہے۔ مصب اجتہادت کی عالم ہوتا ہے۔ عوام اس کے لئے منصب اجتہادت کی حسب معاصرین ولا تھین سے اعلیٰ مانا گیا ہو۔ اس کی وجہ وہ تا ہوگی اور علامات زید وتقوئی ہیں۔ جس سے آئے تک ہر طبقہ ہوتا ہے۔ کے اس کی وجہ وہ تا کا میں اس کے وجہ ترسلیم کرتے آئے ہیں۔

۵۔ ان میں سے امام الائمہ سراج الامة امام اعظم نعمان بن ثابت ابوصنیفہ کو فی رضی اللہ عندرکیس الجبند بن تنگیم ہو چکے ہیں۔

۲ حق سُمان وتعالی نے آپ کے تلاندہ ومقلدین میں ایسے اکابر اسلام پیدا گئے۔
جضوں نے حضورا مام رضی اللہ تعالی عنہ کے کُڑ جہمائل اوراصول مقررہ کوتالیفات
وتقنیفات میں کمال تنقیح سے بیان کیا۔ جوآئندہ تازہ واقعات اور صُورِمُ تُحَدِد وَ میں
دستور فیصلہ مقرر ہوئے۔

ے۔ کمالات علمی و نیضان انوار بطفیل حضرت امام ان علائے فقد پرای مُنغه الّهید سے ہوا کے۔ کمالات علمی و نیضان انوار بطفیل حضرت امام محمد اورامام ہے۔ جس کے سرچشمہ رکیس الجمہدین تھے۔ بنابریں حضرت امام محمد اورامام

ابویوسف رحمہم اللہ باوجود تقلید فی الاصول والفروع مختلف اقوال امام میں بحضور امام فلاف قول مستقر امام کوتر جی کے لیے اور بعض احکام کوموافق اصول حضور امام رضی اللہ تعالی عند استخراج کرنے کے لیے خود امام الائمہ سے معمور ہوئے ہیں۔ ای لئے صاحبین اور گردگر ان کے ہم منصب جو امام الائمہ کے تلانہ ہے۔ مجہدین فی صاحبین اور گردگر ان کے ہم منصب جو امام الائمہ کے تلانہ ہے۔ مجہدین فی المذہب کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف بعض کو بحضور امام قول مستقر امام پر بوقت ظہور دلیل ترجیح دینا اور اصول امام کے مطابق تازہ احکام استنباط کرنا ہے۔

۸۔ ان کے بعد رحمت کا اور ظہور ہوا۔ اور ایسے فقہا پیدا ہوئے جن کا تَبَعُر اصول و فروع ندہب دفنیہ میں اس قدر تسلیم کیا گیا کہ وہ نو پیدا شدہ سائل و جزئیات کوجن کی بابت بالصراحت روایات ندہب میں نہلیں۔ اصول وفروع ندہب دفنی سے تخریج کریں جیسے حضرت ابوجعفر طحادی۔ ابوالحن کرخی۔ شمس الائمہ حلوائی۔ شمس الائمہ مرحمی ۔ فخر اللہ میں فال وغیرہ سب مجہد فی المسائل المئمہ مرحمی ۔ فخر اللہ میں قاضی خال وغیرہ سب مجہد فی المسائل ہیں۔

9- چونکه تدبیراتبی ای رحمت خاصه کے کامل کرنے پرمتو جیتھی ان فقہا کے بعد ایک اور طبقہ پیدا ہواجن میں امام ابو بکر احمد بن علی وغیرہ ہیں۔ ان کے حصه میں گوکسی قتم کا اجتماد نہیں ۔ لین اصول وفروع میں اتن مہارت ان کوتھی کہ جمل ذی وجہین ۔ مبہم محمل امرین منقول عن صاحب البذہب اواحد من اصحابہ کی تفصیل کر سکتے تھے ان کوامحاب تخ تنج کہا جاتا ہے۔

•ا۔ان کے بعد وہ طبقہ نقبها پیدا ہوا۔ جوبعض روایات کوبعض پر رجع دینے کی لیافت رکھتے تھے۔ان کواصحاب رجع کہتے ہیں۔ اا۔ اُن کے بعد تدمیر اُلی اور رحمت نامتابی ہے وہ طبقہ فتہا پیدا ہوا جو ندکورہ بالا مراتب کے لائق نہ تھے کین روایات متعددہ میں ہے اقویٰ قوی معیف، ظاہر نہ ہب اور روایت نادرہ میں فرق کر سکتے تھے۔ جیسے وہ حضرات جن کی کتابیں مارے زمانے میں باعث فیفن اور عالگیر تبولیت ہے متازیں طبقات اربعہ اولی ہے جو نہ ہب متعین ہو چکا ہے وہ صاحب گنز۔ صاحب مختار ۔ صاحب وقایہ۔ صاحب مجمع کی کتابوں میں کمال تنقیح سے ندکور ہے۔

۱۲۔ ان کے بعد علما اور فقہانے انہیں کتابوں پر اعتاد کیا ہے۔ ان کتابوں کو کتب متاخرین ہجھ کریے کہنا کہ ان سے ندہب خفی ٹھیک معلوم نہیں ہوسکتا محض خیال فاسد اور بے جابد گمانی ہے۔ یہ کتب دراصل طبقات اربعہ کی قوی روایات کے راوی ہیں اور ان کا ثقة ہونا بجندُ الْکُلُ مسلم ہو چکا ہے۔

ا۔ متون وشروح وفاوی متاخرین جومعمول بداور دستورالعمل فق کی مقرر ہو چکے ہیں۔

بلاشبہ فدہب حنفیہ کے مبنین ہیں اُنکا خلاف بدعویٰ عمل بالحدیث بدون منصب اجتہاد

گراہی میں قدم رکھنا ہے۔ صدی چہارم تک مذاہب اربعہ خصوصاً ندہب حنفیہ ک

اس قدر تنقیح ہو چکی ہے کہ کوئی جزئی بلاتحقیق نہیں رہی اور آئندہ کے اغلب واقعات

کے جوابات ای تحقیقات سے برآ مدہو کتے ہیں۔ اس لیے فقہا کا فق کی ہے کہ اب

اجتہاد ختم ہو چکا ہے اور ابس کے بعد کوئی جدید جمتہ نہیں پیدا ہوا۔

۔ ۱۵۔ جس طرح حضور سرور عالم علی جیسین و مُلِغ احکام آئی ہیں اور آپ کی اطاعت جزو
ایمان ہے ویسے ہی رئیس الجعبد میں حضرت انام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم
وہدایت کے مُلِغ ومُبیّن ہیں۔ اس حیثیت سے آپ واجب الاطاعت ہیں۔
10۔ کسی غیر جبہ دفعن کو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی تقلید اس طرح پر واجب ہے کہ وہ

اس امام کے تمام احکام میں اس کا مقلد ہو۔ کسی سئلہ میں ایک امام کی تقلید کرنا اور کسی میں دوسرے امام کی تقلید کرنا تلفیق میں داخل ہے اور تلفیق سے تائمی بالدین لازم آتی ہے جوقطعاً حرام ہے۔

۱۱ \_کسی غیر مجتهد کو بیداختیار نہیں کہ اپنی رائے ہے کسی حکم فرعی ہے متعلق حدیث پر عمل کرے۔

5

#### خلافت وولايت

ا۔ سرور عالم علی اللہ تعالیٰ عنہ الم المدیقین حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه افضل الامت ہیں۔ آپ کے بعد عمر فاروق اکبر، عثان ذی النورین، مولی المومنین مرتضی رضی اللہ تعالی عنبم بترتیب خلافت افضل ہیں۔

۳۔ (الف) تمام صحابہ خصوصاً اہل بدرواہل بیعت الرضوان نجوم ہدایت ہیں۔ان میں سے کی پرطعن کرنا رفض واستحقاق دخول نار ہے۔ان سب کی تعظیم وتو قیرامت پر فرض اہم ہے۔ بیسب اولیائے اُئمت کے سردار اور شرف صحبت کے باعث ولایت خاصہ پرممتاز ہیں۔ان سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں اور ہرا یک ولی سے ظاہر ہوگئی ہیں۔

(ب) فتح مكم معظمه كے بعد جو صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم مشرف باسلام ہوئے۔ ان سے ، وصحابة كرام رضى الله تعالى عنهم إفضل بين جو فتح مكم معظمه سے قبل مشرف باسلام ہوئے لیکن ان دونو ل قتم کے محابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ تعالیٰ نے حنی یعنی بھلائی کا وعدہ فر مایا ہے ان میں ہے کی کی شان میں گتا خی کرنا رفض و مرابی ہے۔

٣ \_حقیقت ولایت په ہے که ایمان و اعمال صالحہ کے بعد جب الله تعالیٰ کے اساء و صفات کا فرمان ویفتین بطور وجدان ببرکت ذکر و تلاوت وصوم وصلو ة وہبی طور پر جب بندهٔ صالح کوعطا ہوتا ہے تو مقامات ذیل اس کے سینہ کیا ک میں پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاص ۔ تواضع ۔ توب، ۔ زہد۔ مبر ۔ شکر ۔ خوف ۔ رجا۔ تو کل ۔ رضا۔ فقر۔ محبت \_ پھروہ ماسوائے حق سے معرض ہوتا ہے اور خوف ورجا ہے الی میں متغزق۔ ال حالت میں ان مقامات کے آثار افراد بشر پر دوطریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خوارق اور مریدین کی تربیت اور اس کو دحی وعصمت کے بجائے (جو کہ خواص انبیا میں سے بیں) کشف صادق اور گناہوں سے محفوظیت عطا ہوتی ہے۔جس کے باعث دارث انبیا دخلیفه برحق قراریا تا ہے۔ادر لفظ ولی کا مصداق ہوتا ہے۔ ۵\_سلائل صوفیائے کرام جومسلس حضور علی سے متعمل ہیں ان کے معارف و مقامات من وعن انوار رسالت سے ماخوذ ہیں۔ان میں مریدین کے طرق تربیت مقامات مذکورہ بر منی ہیں۔اورمشائخ صوفیہ موصوف کشف صادق سے عائبین کے حال یرمطلع ہوکران کی و لیم بی تربیت فر ماتے ہیں جیسی حاضرین کی۔ ٧ - يا يشخ عبدالقادر جيلا ني شيأ لندوغيره وظا ئف كذائيه بغرض استمد ادوطلب بهت ودعا جائز وٹابت ہیں۔ایے وظائف کا اٹکار کرنا جہالت ہے اور ان کوشرک وغیرہ ہے تعبير كرناظلم اور صلالت ہے۔ ے۔ان کی مبارک صورت کا خیال مریدین کے خطرات اور وار دات نفی کے دور کرنے یں وہی کام کرتا ہے جوظنِ فاروقی شیطان کے دور کرنے میں کرتا تھا۔ان مشائخ کی صورت مثالی جذبات نفس مُرید کومٹانے میں برہان قاطع ہے۔

۸ \_طریق استفاد و باطنی اور بیعت جومعمول مشایخ کرام ہے۔ ہرایک مومن طالب کمال ایمان کے لئے سنت اور ضروری ہے۔

9۔ خاص معمولات مشابخ ، کیفیات اذ کار اور ریاضات اصول دین ہے ماخوذ ہیں۔ بعض اجتہا دا اور بعض کشفا۔

١٠ ـ ذكر جبروسر شرعا ابت إورقر بعبت الى عصول كاباعث ١٠

اا حمد اللی ،نعت سرور کا نئات علی اور مدح بزرگان واولیا کرام اوراشعار متعلق محبت اللی کا خوش آوازی ہے سن کر محبت اللی کا مجڑکا نا شرعاً مباح وستحس ہے جبکہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو۔

۱۲ عبادات بدنی و مالی کا ثواب انبیا، اولیا اور دیگر ابل ایمان کی روح مقدسه کو مدید کرنا طابت ہے اور اس کا مطلقاً انکار بدعت ہے۔

۱۳ بالخصوص بروز وفات اولیا تواب طعام وکلام سے فاتحدرسانی نزول برکات کا باعث اورتازگی ایمان ہے۔

D

## شركيات

ا۔شرک و کفر بلحاظ نتیجہ متحد ہیں۔ دونوں کا مرتکب ابدی عذاب کا مستحق ہے۔ ۲ \_ حقیقت شرک ہیا ہے کہ غیر خدا کو داجب الوجو دیا مستحق عبادت مانا جائے اور اس کے

امارات سے بیہ ہے کہ بندگانِ حق تعالیٰ محبوبان الّبی کی ان قابل عظمت صفات کو جو عام بنی نوع میں مفقود ہیں (مثلاً کشف بلا، استجابتِ دعا۔ تا ثیر۔ تسخیر۔ وغیرہ) مغات جناب ہاری تعالی کے برابر خیال کیا جائے (نعوذ باللہ تعالی) اور بنابریں نہایت مجزونیاز کے افعال ان کے سامنے ای نیت سے ادا کیے جاویں کہ معاذ اللہ تعالی وہ معبود ہے۔

۳۔ شریعت حقه شرک کورفع فر ماتی ہے اور صفات عباد اور صفات ربو بیت میں مابدالا ممیاز فلاہر فر مانا بعثت رسل کاعظیم مقصد ہے۔

۴۔ محبوبان الطمی کی مفات ندکورہ کو باطل نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ ان کی حقیقت واقعہ کا اظہار ہے جس سے کہ صفات ر بوبیت کی برتری وتقدّی ظاہر ہو۔

۵ مجوبیت و شفاعت جو کہ تمام ادیان وشرائع میں خواص بشر کے لیے ثابت کی گئی ہے اس کو ایسا مشت کے اس کو ایسا مشعب خیال کرنا کہ جس سے عبد مختار ہوکر تصرفات البید کو (معاذ اللہ) مزاحمت سے روک سکے شرک ہے اور رضائے آئی اور اس کی اجازت پر موقوف سمجھنا اور اس میں ورحقیقت عنایت البید کا ظہور جاننا ایمان وتو حید ہے۔

۲ ۔ ایسا ہی خوارق ، کرامات اولیا اور اشراق باطنی سے ان کومغیبات پر بلاذر بعد عطیبه آنمی مطلع تشکیم کرنا شرک ہے اور بذریعہ قوا سے روحانی و ناسوتی جوانمیا اور اولیا کوعطا ہوتی ہیں۔ان امور کا اللہ تعالیٰ کی تعلیم وبعطا ، سے تشکیم کرناعین ایمان ہے۔

ے۔ صفات عبودیت کوصفات رہوبیت سے شریک کرنے والامشرک ہے اور اُن کا مطلقاً مکر محمراه اور مبتدع ہے اور ہرایک کے حقوق پرنگاه رکھنے والا صراط متقیم پر ہے۔ تُبْنَااللّٰه عَلَيْهِ بِحُرْمَةِ خَيْرِ مَنُ سَلَکَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَّم

(2)

کفریات وگناو کبا ا۔خداوند کریم جل جلالہ اوراس کے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم پرایمان کا اور ان احکام کا جومن عنداللہ یامن عندالرسول ثابت ہوں انکار کرنا کفر ہے۔ان احکام کا مجوت تین طور سے ہوتا ہے۔(۱) آیت کے معانی جو حب محادہ عرب تطعی طور پر منعہوم ہوں (۲) حدیث شریف متواتر کے معانی قطعیہ حسب لفت و محاورہ (۳) اجماع مجتمدین امت راشدہ جوقعی ہو،ان طرق ثلا شہسے جو بات پایڈ شبوت کو پہنچ مومن پراس کا ظاہر أباطنا تشکیم کرنا ضروری ہے درنہ بصورت انکار صریح بلا تو بل (معاذ اللہ) فقہا کے نزد یک مطلقاً ظلمت کفر میں مبتلا ہونا ہے اور جوشخص بلا وجہ جی واضح میں بیتلا ہونا ہے اور جوشخص بلا وجہ جی واضح میں بیتل ہونا ہے اور جوشخص بلا وجہ جی واضح میں بیتلا ہونا ہے اور جوشخص بلا وجہ جی واضح میں بیتلا ہونا ہے اور جوشخص

۲۔ ارکانِ ایمان واسلام اور ضروریات دین میں ہے کی کا انکار تو لا یا فعلا کفر ہے۔
۳۔ توائے انسانی کو لفظ ملا تکہ واردہ فی انس کامعنی مرادی قرار دینا اور قوت نظریہ نبی علیہ
السلام کو جرئیل ماننا خلاف نص واجماع اور کفر قطعی ہے کہ ضروریات دین کا انکار ہے۔
۳۔ حشر اجساد و تعیم جنت کی جس کیفیت سے تفصیل کلام شارع میں وارد ہے بلاتا ویل
سایم کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا انکار کفر ہے۔

۵ بعد بعثت سرور کا ئنات علی بعثت نی کوجائز ماننایاس کوختم نبوت نه جاننا کفر ب - ۲ بالاطلاق احادیث کا واجب الاطاعة نه مجمعنا کفر ب -

ے۔رسول الله علیہ کی جناب پاک میں بے ادبی (معاذ الله) تولا فعلاً ہمک یا تحقیر كفر بے۔والعیاذ باللہ تعالی

٨ قرآن عظيم مين تحريف مانا كفر ٢٠

۹ کسی غیرنی کوکسی نبی سے افضل مانٹا کفرہے۔

١٠ ـ الله تبارك وتعالى كى تكذيب كفري\_

اا \_منكرين ضروريات دين كے عقائد كے شرعی ردوابطال كو جھكڑ ااور فساد بتانا كفر ہے۔

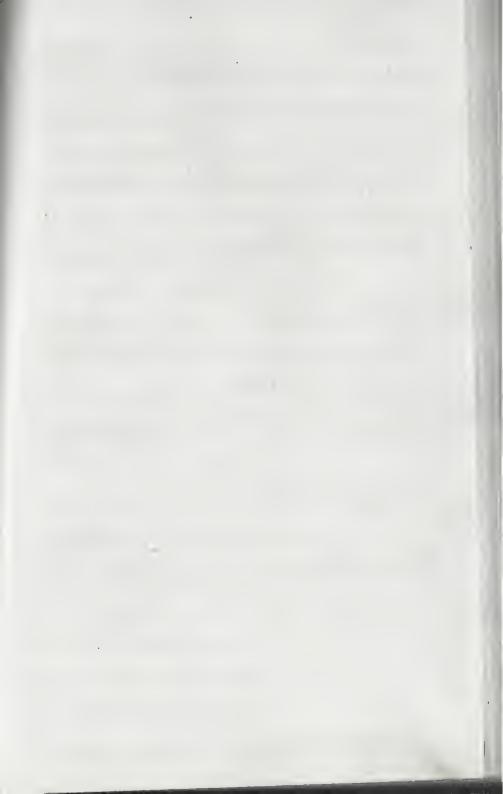

€r>

برصغيرمين افتراق بين المسلمين

كآغاز وارتقا

-1991 13

ہندوستان میں انگریزوں کی آمداور پھر برطانوی حکومت کی فتیابی کے بعد انھوں نے اپنی فرمال روائی کومضوط ومتحکم کرنے کے لیے قیامت خیز فتند سامانیوں اور بدرین شرانگیزیوں کا آغاز کیا۔ انگریزوں کی اس انتہائی بھیا تک سازش'' لزاؤاور حکومت کرو' سے ہر ہندوستانی واقف ہے مسلمانوں کا اتحاد اور ایمانی قوت برطانوی حکومت کے رائے کا سب سے بڑا پھڑتی ،مسلمانوں کامشحکم دینی اور ملی شیراز وان کی آئکھ کا سب سے بڑا کا ٹا تھا۔ انھوں نے چیم تلاش وجبتو کے بعد اس حقیقت کواچمی طرح یالیاتھا کے مسلمانوں کے دیلی اتحاد اور جہاد کے جوش جنوں کا بنیادی سررشتہ مدنی تا جدار علی کے دربار گہربارے ملتا ہے۔ان کی دینی و می عظمت وشوکت کا تاج محل عشق رسول اورمحبت ادلیا کی بنیاد دل پر قائم ہے۔ان کے ملی شیر از ہ کو بھیر نے اور دینی شوکت کومنہدم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان میں سے پھھا یے ضمیر فروشوں کومتخب کیا جائے جو قرآن وجدیث کی نت نی تعبیری کر کے اخلاص پیشہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول اورعظمت اولیا کوختم ٔ لردیں۔ بیرسازش مسلمانوں میں اختلاف وانتشار کا باعث بھی ہوگی اور برطانوی حکومت کے استحکام کا سبب بھی۔ یہ فاقد کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ال کے بدن سے نکال دو ائی اس مازش کا سربرم پرده ماک کرتے ہوئے اگر بر مصنف سرجان میلکم لکھتا ہے: " ہاری حکومت کی حفاظت اس پر مخصر ہے کہ جو ہڑی جماعتیں ہیں ان کوتشیم کر کے ہر جماعت کومختلف طبقوں اور فرقوں میں ٹکڑ ہے ٹکڑے کر دیا جائے تا کہ وہ جدا ر بی اور دماری حکومت کومترازل نه کرعیس -(۱)

<sup>(</sup>۱) المهنامة البلاغ "كراچى فرورى ١٩٢٩ مضمون، برصغير كاسلاى مدارى ازش الحق افغانى

مشہورد یو بندی ادیب و صحافی آغاشورش کا شیری نے انگریزوں کی اختلاف بین المسلمین والی سازش کے بنیادی خطوط کی نشاندہی کرتے ہوئے حسب ذیل خیالات کا ظہار کیا ہے۔

"ان (الكريزول) كے سامنے مندوستان ميں برطانوى عملدارى كو استخام دينے كے ليے چارسوال تھے:

ا۔ سلمانوں اور ہندؤں میں مفائرت کیوں کر پیدا کی جاستی ہے۔ اب تک عقیدوں کی ضد کے باوجودان کے ذہوں میں تصادم نہیں تھا۔ دونوں فرہی بعد کے باوجودا تکریزوں سے متحد ہوکرلا ، بے تھے اور تب سوال صرف مسلمانوں کی بادشاہت کا تھا۔

۲۔ ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی درازی عمراور سیاس استحکام اس وقت تک نامکن ہے جب تک مسلمانوں میں روح جہاد کارفر ماہے۔

سا۔اسلام اور پیغیراسلام پررکیک حملوں کا کاذکھولا جائے۔اس طرح مسلمان جہاد سے روگردال ہوکر مدافعت کے کاذپر آ جا کیں گے۔ مجادلہ کی جگدمناظرہ لےگا۔ جہاد کا خدشہ منے گا۔سلمانوں کی کا یا کلپ ہوگ ۔ نتیجۂ برطانوی سلطنت کے استحکام کی راہی ہموار ہوں گی۔

الم مسلمانوں میں شے اور پرانے فرقوں کی معرفت متحارب اور متصادم عقائد کیا ہے اور وہ ہاہمی نفاق کی میدا کئے جائیں۔ جن سے ان کی فی وصدت پراگندہ ہو جائے اور وہ ہاہمی نفاق کی محلوق ہوں۔

انگریز ہر چہار سوالوں کا جواب پیدا کرنے میں کا میاب رہا۔ اس ہے بعض مراحل گزر جانے کے بعد، ہندوستانی مسلمانوں کی اجماعی طاقت کو پہلی جنگ منظیم کے آغاز تک اس قدر لاغر کردیا کہ مسلمان نظر بہ فاہر مسلمان ہی تھے۔لیکن ان کی اکثریت بمین دیبار کے تذبذ ب کاشکار ہوکر غلامی پرقائع ہوگئے۔''(۲)

<sup>(</sup>٢) آغاشورش كاشميرى بحركي ختم نبوت ص ١٣-١١ ناشر مطبوعات چنان لا مور

انگریزوں نے اپنی اس اسلام دخمن سازش کو کملی جامہ بہنا نے کے لیے خاک ہند ہے کچھ دین فروش علاا ورضم برفروش لیڈروں کا انتخاب کیا۔اب ذیل میں ہم تاریخ و شواہد کی تیزروشن میں برطانوی حکومت کے ان زرخرید غلاموں کے چہرے سرعام بے نقاب کرتے ہیں۔ جنھوں نے اپنے آقا وال کو خوش کرنے کے لیے انبیا اور اولیا کی تو ہین، نے فرقول کی ایجاد، تفریق ہیں المسلمین اور انگریزوں کے خلاف جوش جہاد کم کو تین، نے فرقول کی ایجاد، تفریق ہیں المسلمین اور انگریزوں کے خلاف جوش جہاد کم کرنے کے لیے اپنی تح کی و عمل اور زبان وقلم کی ہر ممکن کوشش کی۔اور برطانوی حکومت کرنے کے لیے اپنی تح کی و عمل اور زبان وقلم کی ہر ممکن کوشش کی۔اور برطانوی حکومت سے اعلیٰ تمغات، بھاری انعامات اور اپنے نت نے عقائد اور نو بید مذا ہب کی نشونما اور اشاعت کے لیے مسلل وظائف حاصل کئے۔

اگریزوں نے خاک ہند کے مختف مقامات سے بااثر علا اور کیڈروں کا انتخاب کرلیا۔ جب کہ اکثر مقامات پران کی کمندیں ناکام ثابت ہو کیں۔ دبلی کے مشہور شاہ ولی اللّٰمی خاندان سے مولوی المعیل دہلوی پر جال پھینکا اور امید سے زیادہ کامیا بی حاصل ہوئی۔ دولت اور افتر ارکا لا کی دیکر دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان وقلم کا سودا کرلیا۔ مولوی المعیل دہلوی نے بلاکس تا خیر اور پس و پیش کے برطانوی حکومت کے طے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کردیا، مولوی المعیل دہلوی نے اپنے ساتھ کی کھون کے مطابق اور جہلا کو بھی لے لیا ان میں سید احمد راے بریلوی، مولوی عبد الی بی شخص کورے کے میات کی کھون کے بیان کی تام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جنھوں نے برطانوی حکومت کو مشخکم کرنے کے لیے اپنادین وایمان تک تج دیا۔

سیحقیقت اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ دیو بندی اور وہائی تحریکوں ہے قبل ہندوستانی مسلمان اپنے قدیم دینی ندہب اور متوارث روایات ومعمولات پر پوری مختی کے ساتھ کاربند تھے ان مصلب حنفی اہلسنت و جماعت میں کسی نئے غدہب کی بنا ڈالنا اورخودساخة عقائدکو پھیلانا پورے ہندوستانی مسلمانوں میں اختلاف وانمتثار کی آگ لگانے کے مترادف تھا۔ مولوی اسلیمل وہلوی نے برطانوی مقاصد کی پھیل کے لیے "تقویۃ الایمان" کے نام سے ایک کتاب تکھی جس میں متوارث عقائد ومعمولات کے فلاف بنام اسلام خودساخۃ عقائد ومعمولات رقم کئے اور قرآن وسنت کی الی تعبیریں اور تشریعیں پیٹر کیس کہ گذشتہ صدیوں میں ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ ان نظریات پرمسلمانان ہند میں اختلاف وانمتثاراور جنگ وجدال کی آگ بھڑک جانا بالکل بھینی امر تھا۔ اس کا احساس خودمولوی آملیل وہلوی کو بھی تھا اور انھوں نے خود ایک موقع پر اس کتاب سے بیدا ہونے والے افتراق میں المسلمین کے اندیشے کا دبی زبان میں اظہار کتاب سے بیدا ہونے والے افتراق میں المسملین کے اندیشے کا دبی زبان میں اظہار کتاب مولوی آملیل صدی میں انھیں صدنی صدکا میا ہی ہوئی۔ مولوی آملیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے حسب ذبل مولوی اسلمیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے حسب ذبل مولوی اسلمیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے حسب ذبل مولوی اسلمیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے حسب ذبل مولوی اسلمیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے حسب ذبل مولوی اسلمیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے حسب ذبل مولوی اسلمیل کا اظہار کیا ہے۔

" میں نے یہ کتاب کھی ہاور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذراتیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ ذراتیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہوگیا ہے۔ان وجوہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش مرور ہوگی۔گو کہ اس سے شورش ہوگی مگر تو قع ہے کہ او بجز کر خود محمل ہوجا کمیں گے۔" (۳)

اختلاف بین المسلمین کے بنیادی منشا کو پورا کرنے والی اس کتاب بیں متوارث عقائد ومعمولات رکھنے والوں کومشرک قرار دیا اورخودسا ختہ عقائد ونظریات کو اصل دین بنا کر پیش کیا، تو بین رسول جو'' افتر اق بین المسلمین'' کا بنیادی حربہ تھا یہ نظر پوری کتاب میں مدنظر رہا ہے۔ اب ذیل میں ہم تقویۃ الایمان کے حوالے ہے چند عقائد قل کرتے ہیں۔

ا \_رسول الله كوغيب كى كيا خبر (٣)

<sup>(</sup>٣) مولوى اشرف على ،ارواح ثلاليص : ٨١ (٣) مولوى اسلعيل د بلوى ، تقوية الايمان ص : ٥٥

آغاز وارتقا

۲۔رول کی اے کھیں ہوا۔ (۵)

٣- رسول فدام ر كوشي من ال كان - (١)

٣ - جس كانام محمر ياعلى ہےوہ كى چيز كامخار نبيس ( 4 )

۵\_الله کے سواکسی کوندمان (۸)

٧\_الله كومانے اوراس كے سواكى كوندمانے (٩)

ے۔اولیاوا نبیاوالم زادہ، ہیروشہید لیعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، گراللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے (۱۰)

٨\_سب انبيا اوراوليا، الله كے سامنے ايك ذرونا چيز ہے جمي كمتر ہيں۔ (١١)

ایک حدیث کا ترجمہ یہ کیا۔ پھر اللہ آپ ایک ایک باؤ (ہوا) بھیج گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مرجاویں گے اور وہی لوگ رہ جا کیں گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ مولوی اسلمیں والوی اس یوف لگاتے ہیں:

سو پینمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ یعنی بھیج چکا اللہ ایسی باؤجس سے وہ سب اچھے بندے جن کے دل میں تھوڑ اسابھی ایمان تھا مر گئے اور اب کوئی مسلمان باتی ندر ہا۔ (۱۲) جن کے دل میں تھوڑ اسابھی ایمان تھا مر گئے اور اب کوئی مسلمان باتی ندر ہا۔ (۱۲) 9۔ اللہ کوغیب کاعلم ہروقت نہیں رہتا بلکہ جب جاہتا ہے غیب کی بات دریا فت کر لیتا ہے (۱۳)

(۵) مولوی استعیل دہلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۲ مطبوعه (۲) مولوی استعیل دہلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۹ مرلوی استعیل دہلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۲ مرلوی استعیل دہلوی ، تقویة الایمان

• ا \_ ہر خلوق بردا ہویا چیوٹا (نبی ہویاولی) وہ اللہ کی شان کے آگے چمارے ہے بھی ذکیل ہے (۱۲) ١١ ـ ١ بني اولا د كا نام عبدالنبي، عبدالرسول، على بخش، نبي بخش، پير بخش، غلام محى الدين، غلام عین الدین رکھنا شرک ہے۔ (۱۵)

اختصار کے پیش نظراس رسوائے زمانہ کتاب'' تقویۃ الایمان' سے چندعقا کد نقل كرديئے گئے، يورى كتاب عى اسلامى روايات كى بيخ كنى، تقديس الوجيت اور عظمت رسالت ہے کھلی رشنی اور اسلاف واولیا کی حرمتوں پرنیش زنی ہے بھری پڑی ہے۔ بلکہ سیائی تو یہ ہے کہ بوری امت مسلمہ کومشرک قرار دے کر برطانوی حکومت کے طے شدہ نشانوں پر بالکل ایک نئے ندہب کی بنا ڈالی ہے۔ گویا کہ خریق بین اسلمین کی مہم سر کرنے کے لیے نقشہ خود انگریزوں نے بنایا اور قر آن وسنت کی نٹ ٹی تعبیریں پیش کر کے اسے زمین پراسمعیل دہلوی اور ان کے حوار بول نے اتارا لیکن عہدرسالت ے متوارث طیے آرہے عقائد ومعمولات کے خلاف بنام اسلام کی نئی آواز کو اٹھانا آ سان نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ بورے ہندوستان میں اختلاف وانتشار قبل و غارت گری، اورحق وباطل کی معرکه آرائی شروع ہوگئی۔اس خطرے کا احساس مولوی اسلیل دہلوی کو بھی تھالیکن برطانوی حکومت کی شخکم پشت پناہی کی وجہ سے کافی حد تک مطمئن تھے۔ تقوية الايمان كي شورش كى طرف اشاره كرتے ہوئے خودمصنف لكھتے ہيں: "كواس عشورش موكى مراة قع بكراز بحرار خودفيك موجاكي ع\_(١١) اس عبارت يرحفرت علامه مفتى محد شريف الحتى المجدى كابيدورد ناك نوث

<sup>(</sup>۱۴) مولوي المعيل و بلوي ،تقوية الايمان ص: ١٩ـ

<sup>(</sup>١٥) مولوى المعيل د الوى ، تقوية الايمان ص: ٨\_

<sup>(</sup>١٦) مولوي اشرف على تعانوي، ازواح ثلالة ص: ٨١

ملاحظه فرمايئے۔

'' مولوی استعیل دہلوی کی بیرتی تع پوری ہوئی، اس ہے مسلمانوں میں لڑائی، جھگڑا، قبال، خوزیزی ہوئی اوراب تک ہورہی ہے۔ مسلمانوں کا شیراز ہمنتشر ہوگیا۔ گھر گھرا ختلاف پیدا ہوا۔ بھائی بھائی کا دعمن ہوگیا اور ہورہا ہے۔ رہ گئی بیرتو قع کہ ٹھیک ہوجا ئیں گے۔ ایس خیال است ومحال است وجنوں۔ (۱۷) پاکستان کے مشہور نقاد محمد حسن عسکری'' تقویۃ الایمان'' پر اسلامیان ہندگی ہنگامہ آرائی کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

'' یول تو حالی کے زمانے ہے بہت پہلے'' تقویۃ الایمان' شائع ہو پھی تھی اور اس بات پر پورا غدر بر پا ہو چکا تھا کہ رسول کی عزت صرف اتن کرنی جا ہے، جتنی بڑے بھائی کی۔(۱۸)

آ ہ! چندسکوں پردین وایمان کا سودا کرنے والے بینام نہاد قائد کتے نادان سخے، جنھوں نے ملت اسلامیہ سے غداری کر کے پوری ملت کا شیراز ہ اتحاد پارہ پارہ کردیا۔ اور اب اختلافات کی دیواری اتن بلندہو چکی ہیں کہ انھیں گرانا آ سان نہیں۔
اس کی بس ایک صورت نظر آتی ہے کہ ان خے فرقوں کو حرف غلط کی طرح دل دد ماغ سے مٹادیا جائے اور پوری ملت سر جوڑ کر بیٹھے اور پوری شدت کے ساتھ انھیں عقائد و معمولات کو اختیار کرلے جو ان اختلافات سے پہلے تھے۔ اور جو متوارث طور پر معمول سے مطانوی حکومت سے پہلے جمہورا ہل سنت کے ہرگھر آئگن میں رائج و معمول تھے۔ اے برطانوی حکومت سے پہلے جمہورا ہل سنت کے ہرگھر آئگن میں رائج و معمول تھے۔ اے کاش آج عقیدہ عمل کا پھر وہی دور اتحاد پلٹ آتا، جو سلطان الہند حضرت خواجہ مجبورہ بیٹی انہیں اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی مجبورہ بیٹی انہیں اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی

<sup>(</sup>۱۷) مفتی مجمر شریف الحق امجدی، تن دیو بندی اختلافات کامنصفانه جائزه ص: ۳۷، دائر ة البرکات گھوی (۱۸) مجمرحسن عسکری، تاره یا باد بان ص: ۴۰ ۳ بحواله تقدیم" الو بابیه" الجمع المصباحی، مبار کپور

ڈوری میں سلسلہ قادرید، چشتیہ، نقشبندیداور سہروردیہ کے تمام مشائخ عظام اور مرشدان طریقت بندھے ہوئے تھے۔اور جن عقائد ومعمولات پرخاک ہند کے بیرا کابر اہل سنت متحد و کار بند تنے ۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی،مجد دالف ٹانی شنخ احمد سر ہندی، شاہ ولى الله محدث و بلوى ، علامه عبد العلى فرتم محلى لكهنوى ، شاه عبد العزيز محدث و بلوى ، شاه غلام علی نقشبندی د ہلوی، شاہ احمر سعید مجد دی رامپوری، علامہ فضل حن خیر آبادی، علامہ عبدالعليم فرنگي محلي لكھنوي، علامه فضل رسول بدايوني، سيدشاه آل رسول احمدي مار ہروي، مفتی ارشاد حسین را مپوری، مفتی غلام رسول قصوری لا بوری، علامه عبدالقادر بدایونی، مفتی شاه سلامت الله را مپوری مفتی مظهرالله د بلوی مولا ناانو ارالله حیدرآ با دی ،سیدشاه على حسين كچھوچھوى اورامام احمد رضا محدث بريلوى عليهم الرحمہ والرضوان \_اسمخضر تحرير میں کن کن علما و مشائخ کا ذکر کیا جائے۔ برطانوی حکومت کے اس اختلاف بین المسلمین کی تخم ریزی ہے قبل پورے برصغیر کے علما ومشائخ بنیا دی عقائد دمعمولات میں ہم خیال اور ہم فکر ہتھے ۔ گراب تو عالم یہ ہے کہ فرقہ برتی کی اس جنگ میں فخش گالیوب ہے لے رقتل وغارت گری تک کی قیامت آشوب واردات رونما ہور ہی ہیں۔ و يوبندي كمتب فكر كايك عالم مواوى احدرضا بجنوري " تقوية الايمان" كي

شراكيزى يراشك ندامت بهات موع رقم طرازين:

" افسوس بے کداس کتاب" تعقیة الایمان" کی وجه ہے مسلمانان مندو پاک جن کی تعداد ہیں کروڑے زیادہ ہے اور تقریباً نوے فی صد حفی المسلک ہیں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ایسے اختلافات کی نظیر دنیائے اسلام کے کسی خطے میں بھی ایک امام ایک مسلک کے مانے والوں میں موجود تیں۔(19)

جب'' تقویۃ الایمان' برطانوی حکومت کے اہتمام سے چیپ کرمنظرعام پر

<sup>(</sup>١٩) مولوي احدرضا بجوري ،انوارالباري،جلدنمبر ١١ من: ١٠٠\_

آئی تو علاومشائخ اور عوام میں قیامت صغریٰ برپاہوگئے۔مولوی اسلحیل وہلوی کا خاندااد خود دینی علوم کا مرکز اور شدوہدایت میں مرجع خلائق تھا۔اس کتاب کی تر دید میں اولین پیش رفت اس خاندان کی جانب سے ہوئی، شاہ عبدالعزیز (م ۲۳۱ھ) اور شاہ عبدالقادر (م ۲۳۲ھ) اور شاہ عبدالقادر (م ۲۳۲هه) اور شاہ محمد عبدالقادر (م ۲۳۲هه) وونوں چھاتھے۔شیاہ مخصوص اللہ (م ۲۳۲هه) اور شاہ محمد موکی دونوں چھازاد بھائی ہے۔ان تمام حضرات نے پوری شدّت سے مولوی اسلام کی بائیکا کے کیا میں مناظر ہے تک بائیکا کی کیا ہمجھانے کی ہزار کوشش کی ،تقریری اور تحریری تر دیدیں کیس مناظر ہے تک اللہ کی نوبت آئی مرتظہر واصلاح کی ہرکاوش بے سود ثابت ہوئی۔ بیج ہی کہا ہے کی اللہ والے نے '' کہ گرائی اور بدند ہی جب کی کا مقدر بن جائے تو دنیا کی کوئی طافت اسے راہیں اور بدند ہی جب کی کا مقدر بن جائے تو دنیا کی کوئی طافت اسے راہوں است پڑئیں لائے۔' 'شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو دنیا کی کوئی طافت ا

'' میں اس وقت بوڑھا ہوگیا ہول ورنہ'' تقویۃ الایمان'' کے رویس بھی'' تحفہ ا ثناعشریہ'' کی طرح ایک ضخیم کتاب لکھتا''

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی کے ایما پر حضرت شاہ عبدالقادر نے مولوی محمد یعقوب کے ذریعہ مولوی المعیل کو یہ پیغام دیا کہ رفع یدین چھوڑ دوراس سے خواہ مخواہ فتنہ بیدا ہوگا۔ مولوی المعیل نے جواب دیا کہ اگرعوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ جو محض میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا ہے سوشہید کا ثواب ملے گا۔

اس کے جواب میں شاہ عبدالقادر نے فر مایا:

" بابا ہم تو ہجھتے سے کہ آسٹیل عالم ہو گیا۔ گروہ تو ایک مدیث کے معنیٰ مجی نہ سمجھا، یہ کم تواس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہواور مانحن فید (زیر بحث مسلم ) میں سنت کے مقابل خلاف نہیں بلکہ دوسری سنت ہے کیوں کہ جس طرح

رفع پرین سنت ہے ہوں ہی ارسال (رفع پرین نہ کرنا) بھی سنت ہے۔'(۲۰) اس پرمولوی اسمعیل وہلوی خاموش ہو گئے مگر رفع پدین ترک نہ کیا اور جب پٹاور میں پٹھان علما نے اعتراض کیا تو رفع پدین ترک کردیا اور سوشہیدوں کے ثواب سے دستبر دار ہو گئے۔

پاکستان کے مشہور محقق باغی ہندوستان کے تکملہ نگار'' تقویۃ الایمان' کے معنر اثرات پراظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''' تقویة الایمان کا منظر عام پرآناتها که واقعی زبردست اختلاف پیدا ہوگیا۔
اور سواد اعظم اہل سنت کی طرف ہے جیدوں کتابیں اس کے رد میں اکسی حکیں، اس
کتاب نے اختلاف وانتشار کا ایما درواز و کھولا کہ''شورش بھی ہوئی، ارائی بحرائی''
بھی ہوئی مرٹھیک ہونے کا مرحلہ شاید صبح تیامت تک ندآ سے۔ (۲۱)

تقویۃ الایمان کی اشاعت کے بعد احتجاجات ادر اختلافات کا باز ارگرم ہوگیا تھا اور پیسلسلہ آج تک جاری ہے۔ تقویۃ الایمان اور تحریک وہابیت کے رد میں لکھی جانے والی کتابوں کی ایک مختصر فہرست پیش خدمت ہے:

ازمولا نامخصوص الله دبلوی بن شاه رفیع الدین دبلوی از بجابد آنزادی علامهٔ فشل حق خیر آبادی از مولا نامحمرموی بن شاه رفیع الدین دبلوی از مولا نافضل رسول بدایونی از شیخ سیدا حمد بن زینی دطلان مفتی مکه از امام الفتها محمرعبدالله فراسانی

ا\_معيدالايمان

٢ يتحقيق الفتوى في ابطال الطغوي

س- جية العمل في ابطال الحيل

٧ \_سيف الجيار

٥ \_الدرالسنيه في الروعلى الوبايي

٢ \_سيوف البارقة على رؤس الفلسقة

(۲۰) مولوی اشرف علی تصانوی، حکایات اولیا (ارواح مخلالش) ص:۱۹۱-۱۱۱ وارالاشاعت کراچی (۲۱) از علامه عبدا ککیم شرف قادری، لا بهور بحمله باغی مندوستان بص:۲۹ سم المجمع الاسلامی مبارکپور

ازمولا تاابوالعنى خيرالدين مدراس

ازمولا نامعلم ابراجيم خطيب جامع معدمبني

٢٧\_خيرالزادليوم المعاد

٢٤ يتم الانتباه لد فع الاهتباه

۲۸ د فع اجمعتان فی رد فض احکام تنبیدالانسان از موالا نامحد بید نس متر جم عدالت شای ۲۹ مرایت اسلمین الی طریق الحق والیقین از قاضی مجرحیت کوفی ۱۳۰ قاب محمد کی از موالا نا قاضی فضل احمد نقشبندی مجد دی پنجا بی ۱۳۰ گفتگو جمعه (محمود شاه د پابی سے مناظره) از موالا نا قاضی فضل احمد نقشبندی مجد دی پنجا بی ۱۳۳ میزان الحق الی سے مناظره از موالا نا قاضی فضل احمد مجد د دی پنجا بی ۱۳۳ میزان الحق الی سیمان التحقی احمد نقش احمد مجد د د کا از موالا نا قاضی فضل احمد مجد د د کا سیمان التحقی احمد نقش احمد مجد د کا از موالا نا شاه فضل د تن خیر آبادی ۱۳۳ میزاد قرق محمد بیرا د کا سیمان می از موالا نا شاه فضل د سول بدایونی ۱۳۹ می محمد د کا سیمان می سیمان م

٢١ على الحق

٣٨\_احقاق ألحق وابطا بالباطل

٣٩ \_ سوط الرحمٰن على قر ل الشيطان ازمولا ناشاه فضل رسول بدايوني

امام احکرر ضریلوی ان کے تلاند و وخلفا اور عبد حاضر کے دیگر علما کی تصانیف اس فہرست میں شامل نیں ، واضع رہے کہ ان کتابوں میں اکثر وہ ہیں جو ایک صدی یا اس سے قبل کی ہیں۔ عام فضل خیر آبادی ، شاہ محمر موی د ہلوی ، شاہ مخصوص اللہ د ہلوی اور شاہ فضل رسول بدا یو فر وغیرہ سینکروں علمانے آملیں د ہلوی کے دور ہی میں تقریر وتحریر سے زیر دست تر دید کئی۔

جامع مبحد ہلی میں ۱۹رزیج الثانی وسیرا ہدوزمنگل بوتت میج مولوی عبدالحی ترجمہ بیان کر ہے تھے اس مجلس میں مولوی اسلیمیل دہلوی بھی تھے، اس دوران علماء اہلسنت کا ایک ورجامع مبحد پہنچا جس میں مولا نارشید الدین خال، علام فضل حق، مولا نامخصوص الله د ہلوی مولا نامویٰ دہلوی مولا نامحمر شریف مولا ناعبداللہ اخول شیر محمر نتھ۔ان علماے کرام نے عبیداللہ نامی ایک طالب علم کے ذریعہ اپنے کسی فتوے پر مولوی عبدالحی سے تقدیق کرانا جابی، کہ تمام علاے دبلی کی تقیدیتات حاصل ہو چکی ہیں آپ بھی تقدیق کر دیجئے۔ مولوی عبدالحی نے صاف انکار کردیا کہ میں پھینیں جاننا طالب علم نے کہا کہ آپ یمی لکھ دیجئے کہ میں پچھنیں جانتالیجن جب ہزارامرار كے بعديہ بھى نہيں لكھا تو مولا نامفتى شجاع الدين خال نے آگے و هكر فرمايا آپ كے نت نے عقیدوں سے پوری دہلی میں انتثار واختلاف پیدا ہو گیاہے ، ان حالات میں اس کا فیصله ضروری ہے اس کے بعد مولوی استعیل و ہلوی اور مولو کی عبد الحی نے گول مول مُنْتَكُوكَ اورا مُحدَر جانے لِكُمولا نارحمت الله صاحب نے مولون المعیل وہلوی ہے كہا كة بعلاد الى كاس متفقة نو بردسخط كيون بيس كرتة اس يرمولوي المعيل د الوي نے کہا میں کسی کا ملاز منہیں اور گھبرا کراینے حامیوں ہے کہا جا دَوْتُو ال کو بلا دَیہ مجھے پر مختی كرر ب بين على المسنت نے سخت نوٹس ليتے ہوئے كہا آج تا ہے گراه كن عقائدكي تشبير واشاعت بنديجيج ورنداي جگه انجى مناظره ليجيح مگرمولوني الملعيل نے ايك ندى اور وہاں سے انتہائی شرمساری اور ناکامی کے ساتھ چلدیئے اومناظرہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اس کے بعد بی خبر دہلی مجر میں گشت کر گئی کہ مولوی اسلعیل دہلوی کے عقا کدسلف صالحین اورمشا کخ ابلسنت کے خلاف ہیں اور اس کے بعد ابل بلی نے ان کی تقریروں كا با كا ث شروع كرديا اور بقول آغاشورش كاشميري قريب ايكه ماه د بلي مين ان كي كوئي تقرینہیں ہوئی لیکن پھر انگریز حکمرانوں نے اسے حاکماند اغت کا استعال کیا اور مولوی استعیل دہلوی کی تقریر کرنے کے لئے مواقع فراہم کئے۔ مولوی استعیل دہادی کے ہم درس مولانا منورالدین نے بھی مولوی استعیل

کے رومیں متعدد کتا ہیں تکھیں اور جامع مجد دبلی میں مولوی استعیل وہلوی سے مناظرہ کیا،مولا نامنورالدین این عهد کے تبحر استاذ اور متاز عالم دین تھے،ان کے تبحر علمی کی شہرت جب بوئے گل کی طرح پھیلی تو شاہ عالم ٹانی نے انھیں'' رکن المدرسین' بنادیا۔ ركن المدرسين كامنصب اس وقت سب سے بڑے استاذ اور كثير التلا مدو شخصيت كوديا جاتا تما بقول آغا شورش كاشميرى' مولانا منورالدين نهايت درجه كے خودار اورعلم مست انسان تھے، امراء کے ہاں بالکل نہ جاتے نواب جھج نے ہر چند جا ہا کہ ان کے بیٹے کی شادی میں چندلیحوں کے لئے آ جائیں ، اکبرشاہ ٹانی سے سفارش کرائی لیکن ہرگز نہ مانے " مدرسه عاليه كلكته " كے برٹ پل مؤلانا سعيد الدين ،علامه فضل حق خير آبادي كے والدعلامه فضل امام خیرآ بادی اور علامه فضل رسول بدایونی وغیرہ اساتذہ روزگار ان کے شاگرد تھے، مولانا منورالدین جناب ابوالکلام آزاد کے والدمولانا خیرالدین کے حقیقی نانا اور مر بی واستاذ تنے مولا نا ابوالکلام آ زاد این پرنا نا حظرت علامه منورالدین علیه الرحمه يتعلق علي علية بن:

" مولانا استعمل شہید مولانا منورالدین (متوفی بحسیلاه) شاگرد رشید حضرت شاہ عبدالعزیز کے انقال کے حضرت شاہ عبدالعزیز کے انقال کے بعد جب انھوں نے" تقویۃ الایمان" اور" جلاء العینین" کامی اور ان کے مسلک کا ملک میں چرچا ہواتو تمام علاء میں المجل کچھٹی۔

ان کے رومیں سب سے زیادہ سر المری بلکہ سربراہی مولانا منورالدین نے وکھائی متعدد کتا میں کھیں اور وسر المرائم المرد جامع معجدد الی میں کیا علائے مندسے فتوی مرتب کرایا بھر حرمین نے فتوی مرکا یا۔ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انصول نے ابتدا میں مولانا آملعیل اوران کے رفیق شاہ عبدالعزیز کے دامادمولانا عبدالحی

کو بہت کچھ نہمائش کی اور ہرطر ح سمجھایا، لیکن جب ناکا می ہوئی تو بحث ورد میں سرگرم ہوئے اور جامع مجد کا شہرہ آفاق مناظرہ خود ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا اسلمیل اور مولانا عبدالحی سے اور دوسری طرف مولانا منورالدین اور تمام علائے دبلی۔(۲۲)

قطب بنارس حفرت مولانا مفتی رضاعلی بناری تاریخ بهند کے مقدرعلاے کرام بیس گزرے ہیں جب ان کے عہد میں فتندہ بابیت نے زور پکڑاتو لوگ ذہنی کش کمش میں مبتلا ہونے گئے، آملعیل دہلوی کی زندگی میں ہی قطب بنارس کی بارگاہ میں مولوی آئی دہلوی اور مولوی آملعیل دہلوی کے تعلق سے استفتا کیا گیا آپ نے اس کا انتہائی معلومات افزا اور محققانہ جواب ہر قلم فر مایا جوای دور میں ایک اشتہاری شکل انتہائی معلومات افزا اور محققانہ جواب ہر قلم فر مایا جوای دور میں ایک اشتہاری شکل میں شائع ہوا۔ یہ فتو کی ہمارے اس دعوے کی واضح اور تا قابل فکست دلیل ہے کہ بیندوستانی مسلمانوں میں بذہبی افتراق واختشار کا آغاز مولوی آملیل دہلوی کی کتب و ہندوستانی مسلمانوں میں بذہبی افتراق واختشار کا آغاز مولوی آملیل دہلوی کی کتب و

مولوی استعبل دهلوی و ترجم: مولوی المعیل داوی اور مولوی الحق داوی مولوی المحق دهلوی در عقائد کے عقائد کیے جیں۔ اوران کی تصانف یعن اعنی "تقویة الایمان" و مسائل تقویة الایمان، ماکل اربعین، ما ق ماکل، اربعین وماة مسائل و صراط مراطمته می تورافعینین، ایمناح الحق وغیره کیی مستقیم و تنویر العینین وایصاح بین، عقائد المست کے موافق بین یا ان کے الحق وغیره چگونه اند؟ موافق عقائد اهلسنت اند یا خلاف آن الا عقائد اهلسنت اند یا خلاف آن الا کا الحق وغیره یک الحق و خلاف آن الا کا الحق و غیره یک الحق الحال کا الحق و خلاف آن الا کا الحق و غیره یک الحدی الحدی

بينوا توجروا

اب ذرادل ود ماغ كى كمل كيسوئى كے ساتھ مولوى المعيل د ہلوى كے معاصر

بينوا توجروا

قطب بنارس كافتوى لملاحظه فرمايئ

" احوال مولوی آخق دہلوی (مشہور بالمحاجر) یہ ہے کہ ان کی" ما ۃ مسائل "و" سائل اربعین" جوتالیف ہوئی ہے اس میں اول تو جا بجا تخالف ہے اور اکثر مسائل ان دونوں کے خلاف عقا کداہلسنت و جماعت ہیں۔

چنانچہ روسائل'' اربعین' میرے پیرومرشد حفزت شاہ احمد سعید بن ابوسعید المجد دی النقشبندی المظهر کی نے لکھا ہے۔ وہ میرے پاس موجود ہے۔ نام اس کا '' تحقیق الحق المبین فی اجوبۃ مسائل اربعین' ہے مدیند شریف میں میں نے اس کو پایا ہے۔ حفزت صاحب موصوف ہے جھے کو کمی ہے۔

اوررد ''ما ق مسائل' 'بہت اوگوں نے کصی ہے چنا نچا ایک ردشا جہاں آباد میں ہوئی ہے اور مطبوع بھی ہوئی ہے۔ اور ایک کتاب سمی '' بتصبح المسائل' رد' ما ق سائل' میں پھی ہے۔ مولوی مخصوص اللہ بسر مولوی رفع الدین صاحب رہلوی برادر مولا تا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ ، انھوں نے بھی رد ان کے مسائل اور عقائد کی کسی ہے۔ اور رد'' تقویۃ الایمان' مولوی اسمعیل دہلوی بھی کسی ہے، نام اس کا معید الایمان' رکھا ہے۔ جھ سے مولوی تخصوص اللہ صاحب سے دہلی میں ملاقات موئی، میں نے بوچھا کہ در باب مولوی اسمعیل وہلوی آپ کیافر ماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی، میں نے بوچھا کہ در باب مولوی اسمعیل وہلوی آپ کیافر ماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی میں لوگوں نے بہت بھیلا ہے اس کی ذات ہے بھیلا ہے۔ اس کی ذات ہے بھیلا ہے۔ اسمیل میں فقد کھیلا ہے اس کی ذات ہے بھیلا ہے۔ اسمیل ہوگوں نے بہت بھیلا ہے۔ اسمیل میں فقد کھیلا ہے۔ اس کی ذات ہے بھیلا ہے۔ اسمیل ہوگوں نے بہت بھیلا ہے۔ اسمیل میں فقد کھیلا ہے۔ اسمیل ہوگوں کے بہت بھیلا ہے۔ اسمیل میں فقد کھیلا ہے۔ اسمیل ہوگوں کے بہت بھیلا ہے۔ اسمیل ہیں ہوگوں کے بہت بھیلا ہے۔ اسمیل ہوگوں کو بہت بھیلان ہوگوں کے بہت بھیلان ہوگوں کے بہت بھیلان ہوگوں کے بہت بھیلانے۔ اسمیل ہوگوں کو بہت بھیلانے کا بھیلان ہوگوں کے بہت بھیلانے۔ اسمیل ہوگوں کے بہت بھیلانے کو بھیلانے کی بھیلانے۔ اسمیل ہوگوں کے بہت بھیلانے کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کیا ہوگوں کیا ہوگوں کے بھیلانے کیا ہوگوں کیا ہوگ

کتاب تحقیق الحقیقة که اس کا نام تاریخی ہے احوال بی سولوی اسلیل اور مولوی الحقیقة که اس کا نام تاریخی ہے اس کے صفحہ ۱۳ پر تکھا ہے مولوی مخصوص اللہ صاحب نے۔

"اس کا رسالہ تقویۃ الایمان عمل نامہ برائی اور بگاڑ کا ہے اور بنانے والا فتنہ کا ہوارمغد اور عاوی اور مغوی ہے۔ حق اور چے میہ ہے کہ جمارے خاندان میں بیدو وخض

مولوی اسلیل اورمولوی الحق ایسے بیدا ہوے که دونوں کو امتیاز اور فرق نیتوں اور حيثيتوں كا اور اعتقادوں اور اقراروں كا اورنستوں اور اضافتوں كا ندر با\_ يعني الله تعالى في الميازي وباطل كاعلم ان كيسيول مي كوفر ماديا تعاما نندتول مشهور محرحفظ مراتب نەئنى زندىقى

اليے بى لينى زىدىقى مو كے \_ أتحىٰ

اس " حقيق الحقيقة" كصفح ١١ من لكها بكلام مولوي مخصوص الله كاكه: " بوے عم بزرگوار میرے اعنی حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب نامینائی ہے معذور ہو گئے تھے۔اس کولیعن تقویة الایمان کو سافر مایا کدا گریس بیار بول سے معذور نه موتا تو" تحذا ثناعشرية" كاسلاس كالجمي ردلكمتا \_انتھيٰ

اور بھی'' ماً ۃ مسائل' اور مسائل اربعین میں بہت ی یا تمیں خلاف عقا کداہل سنت لکھی ہیں اورا کثر علا کے دستخط اور مہراویر اغلاط اور تحریفات'' مسائل اربعین'' کے ہوئے ہیں۔ چنانچے صغیر ۲۲'' محقیق الحقیقہ'' میں اسامی ان علاء کے موجود ہیں اعنی (۱) مفتی صدرالدین صاحب (۲) مولوی مخصوص الله صاحب (۳) مولوی حفرت شاه احرسعید مجد دی نقشبندی (۴) حکیم امام الدین خال صاحب (۵) مولوی سیدمجمه . صاحب مرس اول (۲) مولوی دیدار بخش صاحب (۷) مولوی کریم الله صاحب (٨) مولوي حسن الزمال صاحب (٩) قامني محم على صاحب (١٠) مولوي احمد الدين صاحب دہلوی (۱۱) مولوی فریدالدین صاحب (۱۲) مولوی محمرصاحب (۱۳) مولوی عبدالرحمٰن صاحب وغیرهم ۔ ان میں اکثر علیا سے مجھ سے دہلی میں ملاقات ہوئی۔اور در باب مولوی اسمعیل دہلوی کے حضرت پیر ومرشد میرے حضرت شاہ احمد سعيدصاحب نے بھي رو' تقوية الايمان' كھي ہے اور مولوي صدر الدين صاحب نے بھی المقاہے۔

اورعلمائے بریلی نے بھی لکھا ہےرو'' تقویۃ الایمان'' کامسمیٰ بہ' تھی الایمان'' اورعلمائے رامپور نے متعددر دتقویۃ الایمان کھی ہے، لکھنؤ وحیدر آباد و مدراس نے بھی رو لکھی ہے۔ چنانچے صفحہ اا'' تحقیق الحقیقۃ'' میں مذکور ہے:

" اور مولوی سلطان کئی نے رد" تقویۃ الایمان "کھی ۔ نام اس کا ہے

" تنبیدالفرور" اور حاجی مولوی سید علیم فخر الدین الد آبادی نے بھی بالفعل چند عرصہ ہوا

کہ رد" تقویۃ الایمان "مسیٰ بے" ازالۃ الشکوک" کھا ہے۔ اور مولوی فضل حق خیر آبادی نے مولوی اسلیمال کوکا فرکھا ہے۔ اس واسطے کہ بیخض بڑا ہے ادب ہے۔

در باب پنیمبر خدا علیک و تقویۃ الایمان میں لکھا جو پچھ کھا اتھیٰ ۔ اور مولوی مملوک علی نانوتوی نے رد تقویۃ الایمان کھا ہے اور نام اس کا تفویۃ الایمان ساتھ ف کے یعنی فوت کرنے والا ایمان کا کھی ہے۔ اس واسطے کہ وقت تالیف کے مولف تفویۃ الایمان کا کھی ہور ومرتو میں تفویۃ الایمان ساتھ فا کے کھی گئی۔ وطفد النقل مشہور ومرتو می آبارسائل۔

حصرت پیر ومرشد صاحب سے بیس نے درباب مولوی استعمل دہلوی کے پوچھاند پیششریف میں فر مایا کہ' ان کو میں اور تمام علائے دہلی نے جامع مسجد دہلی میں تاکل کیا، انھوں نے اقرار کیا کہ میں تقویة الایمان میں اصلاح دیدوں گا۔ اور مقام فو تک میں حضرت فرماتے تھے کہ جس قدر نو تک میں حضرت فرماتے تھے کہ جس قدر بے دین اور بداعتقادی اور فساد دین محمدی ہندوستان میں ہوا، مولوی سلعیل کی ذات ہے دین اور بداعتقادی اور فساد دین محمدی ہندوستان میں ہوا، مولوی سلعیل کی ذات ہے ہوا۔

اورعلائے ترمین نے ان کے کفر پراورعبدالوہاب نجدی ( محمد بن عبدالوہاب نجدی ( محمد بن عبدالوہاب نجدی) کے کفر پرفتوں ہوگئے ہیں، تھوڑے ہے" تحذیحہ بیشر ح اردوفرقہ مرتدیہ" ہیں مطبوع بظور اور بہتی میں آخر میں مندرج ہیں اور بہت عقائد باطلہ ان کے لکھے ہیں اور لکھا ہے اس میں اور کتب میں کہ عقائد مولوی اسلمیل وہلوی

اور نقیر کا تب حروف کا تجرب که جہاں تقویة الایمان کا چرچا پھیلا جوتی پیزار چلی خدا جانے کس وقت منحول میں تالیف ہوئی ہے اور نشان وہابیہ کا اعتقاد تقویة الایمان ، صراط متقیم اور تور العینین مولوں اسلیل دہلوی اور مسائل اربعین اور مائل مولوی ایکن دہلوی ہے۔

سيسب كارستانيال ان كى معلوم موتى بين اور تحقيق الحقيقة وغيره بين بهت احوال ان دونول صاحبول كي مندرج بين \_

اجابه الحقير الفقير محمد رضا على البنارسي الحنفي القادري النقشبندي المجددي الاحمدي العمري كان الله له واصلح حاله واحسن ماله

علام فضل حق خیر آبادی کی شخصیت اپ عہد میں نابغدروزگار تھی ہوے ہوے اللہ دین و دانش آپ کی شاگردی پر فخر کرتے تھے۔علوم عقلیہ و نقلیہ کے بحر ناپیدا کنار سے سے۔ بلکہ علوم عقلیہ میں تو ہندوستان بھر میں آپ کا ہم بلہ کوئی نہ تھا۔مسلم یو نیورٹی علی گڑھے۔ بانی سرسیداحمد خال لکھتے ہیں:

" جمیع علوم وفنون میں یکتائے روزگار ہیں اور منطق و بحکمت کی تو گویا تھیں کی قائل کے دائل سرگروہ فکر عالی نے بنا ڈالی ہے۔ علمائے عصر بل فضلائے دہر کو کیا طاقت ہے کہ اس سرگروہ اہل کمال کے حضور میں بساط مناظرہ آراستہ کر سکیں۔ بار ہا دیکھا گیا کہ جو لوگ (اپنے) آپ کو ریکا نہ فن سجھتے تھے جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا، دعوا ہے کمال کوفراموش کر کے نبیت شاگردی کو اپنا فخر سمجھے ۔ (۲۳)

حكيم عبدالحي لكصنوى لكھتے ہيں:

(علامہ فضل حق خیراً بادی) مشہور استاذ تھے ان کے عہد میں فنون حکمیہ اورعلوم عربیہ میں ان کا کوئی ہم بلدنہ تھا۔

احد الاساتذة المشورين لم يكن له نظيرٌ في زمانه في الفنون الحكمية والعلوم العربية (٢٣)

ای یکاندروزگار شخصیت نے مولوی آسمعیل دہلوی کی کتاب '' تقویۃ الایمان' کی بھی اس مقامات کا تفصیلی رد کھا جو مسئلہ شفاعت مصطفیٰ کے تعلق ہے تھے۔ اور ان میں بارگاہ رسول میں بخت گتا نیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی کتاب کا تام'' تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ' رکھا۔ علامہ موصوف اپنی کتاب کے آخر میں مولوی اسمعیل دہلوی کا تھم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"جواب خالف: این است که قائل این کلام لا طائل از رو بے شرع مبین بلا شبه کافر و بے دین است برگزمومن و مسلمان نیست و تکم اوشر عاقتل و تکفیر است و جرکه در کفر اوشک آرد و تر دودارد یا این استخفاف را تهل ازگارد کافر و بے دین و تامسلمان و قبین است الا در کفر و بے دین کمتر است از کے که این کلام صلالت نظام را صحاب و مستحسن بندارد واعتقاداین کلام را از عقائد عضر زرید ین شارد و آسکس در کفر با قائل بمسر بلکه در استخفاف از و بالاتر است به چه اواشخفاف آنخضرت عقبانی و مسائر این با قائل بمسر بلکه در استخفاف از و بالاتر است به چه اواشخفاف آنخضرت عقبانی و مسائر انبیا و ملائکه و اولیار است به ناشت و آس را از ضرور یا ب دین بنداشت (۲۵)

ترجمہ: تیسر بے سوال کا جواب سے ہے کہ اس بیبود و کلام کا تاکل ازرو برع مین یقیناً کا فراور ہے دین ہے، ہرگزموکن اور مسلمان نہیں ہے اور شرعاً اس کا حکم تل اور تکفیر ہے اور جو شخص اس کے نفر میں شک وشبہ کر سے یا استخفاف کو معمول جانے کا فر، ہے دین، غیر مسلم اولعین ہے۔ لیکن کفرو بے دین میں اس شخص سے کم جواس گراہا نہ کلام کو قابل شخسین جانیا ہے اور اس کلام کے اعتقاد کو ضرور یات دین میں شارکرتا ہے

(۲۴) عکیم عبدالحی لکھنوی، نزبیة الخواطر

<sup>(</sup>٢٥) علا مفضل من خيراً بإدى تحقيق الفتوى في ابطال الطغوى مطبع قادريدلا مورص: ٣٣٣

ایا فخف کفریں قائل کے برابر ہے۔ بلکہ استخفاف میں اس سے بھی بردھ کر ہے، کیوں کہ اس نے استخفاف کو ستحسن جانا، کہ اس نے استخفاف کو ستحسن جانا، اورا سے ضرور یات دین سے شار کہا۔

علام فضل حق خیرآ بادی کے اس تکفیری فقے پر ملک کے صف اول کے سترہ علما کرام نے تقدیق فرمائی۔ تقدیق کنندگان علما کرام کے اسائے گرامی حسب ذیل میں:

المحفزت مولا ناالتوكل على الله محمد شريف ٢ \_ حفرت مولانا حالى حمد فاس سم\_ حفرت مولا ٹاکریم اللہ س- حضرت مولانا حيات الآري ٢\_حضرت مولا ناشاه مخصوص الله د ہلوی ۵۔ حفرت مولا نامحمد شیدالدین ٨\_ حفرت مولا ناعب الخالق ٤- حفرت مولانا محدرجت ١٠ \_حضرت مولا ناشاه محدموي 9\_ حضرت مولاناعبدالله ۱۲\_حفرت مولا نااحر سعید مجد دی (۲۶) اا يه حفرت مولانا غادم محمد ١٣ ـ حفرت مولانا محد شريف ۱۲۷ حضرت مولا نامفتی صدرالدین (۲۷) 10\_ حفرت مولا نامحم حيات ١٦ - حفرت مولا نارجيم الدين 21- حضرت مولا نامحبوب على

واضح رہے کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا پینظریہ وقتی نہیں تھا بلکہ بحالت اسیری انڈ مان جاتے ہوئے اپنے شاگر دمولا نا قلندر علی زبیری کو خاص طور پر نصیحت کی:

'' بیس' ' تقویۃ الا بمان' کا بالاستعاب رہ نہیں کر سکااس لیے بیکا متم سرانجام دینا۔''

(۲۲) مولا نااحم سعید مولوی رشید احمد کنگوہی کے استاذی بیں ۔ تذکر ۃ الرشید اول ص ا س اور ک کا منازی کی استاذی بیں۔ تذکر ۃ الرشید اول ص ا س اسلامی کا نوتو ی اور شید احمد کنگوہی کے استاذی بیں۔ تذکر ۃ الرشید اول ص ا سے سے اور شید احمد کنگوہی کے استاذی بیں۔ تذکر ۃ الرشید اول ص ا سے س

میری اس تحریکا بنیادی نقط نظریہ ہے کہ'' تقویۃ الایمان ' برطانوی حکومت کے اشارے بران کے اسلام دشمن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کھی گئی تھی۔ اس لیے اس کی اشاعت اور دور دور دور دور تک پھیلانے بیں انگریزوں نے اپنی بھر پور دلچپی کا مظاہرہ کیا۔ بیان کتابوں بیل سے ہے جن کی اشاعت کے لئے انگریزوں نے اہتمام کیا۔ انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال، بہار، اور اڑیہ بیل قدم جمائے نھے۔ کلکتہ ان کی حرکت وعمل کا مرکز تھا اس لیے ان کی ڈریسر پرسی سمولوں مرکس انگریزوں کے سرکساء بیس مولوی در تقویۃ الایمان' شائع ہوئی۔ جب کہ اس سے قبل مرکم کا ھر سام ایاء بیس مولوی المعیل دہلوی کی دوسری تصنیف'' صراط متقیم'' بھی کلکتہ سے چھپ چی تھی۔ (۲۸) فیل دہلوی کی دوسری تصنیف' صراط متقیم'' بھی کلکتہ سے چھپ چی تھی۔ (۲۸) فیل دہلوی کی دوسری تصنیف' صراط متقیم'' بھی کلکتہ سے چھپ چی تھی۔ (۲۸)

شاع كتاب "تقوية الايمان" اولاً من اشياتك سوسائنى Royal شاع كتاب "تقوية الايمان" اولاً من اشياتك سوسائنى Asiatic Society وقد اعترف البروفيسر محمد شجاع الدين (المتوفى ١٩٦٥) رئيس قسم التاريخ بكليه ديال سنگه بلاهور فى مكتوبه الى البروفيسر خالد البرنى بلاهور، ان الاتجليزين قد وزعوا كتاب تقوية الايمان بغير ثمن (٢٩)

ترجمہ: "تقویة الایمان "بہلی باررائل ایشیا تک سوسائی (کلکته) نے شائع کی، پروفیسر محد شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ ، دیال تکوکالج لاجور نے اپناایک خط پروفیسر ضالد برنی کوکھا، جس میں میاعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے" تقویة الایمان "مفت تقیم کی۔

اب ذرا آپ اپ دل پر ہاتھ رکھ کرسوچے کہ بیرائل ایٹیا تک سوسائی

(۲۸) نیشنل بک رُسٹ کا خبر نامیشاره چوتھا سال ارجنوری تا مارچ <u>۱۹۹۶ میشنل بک رُسٹ ویلی</u> (۲۹) ڈاکٹر قر النساحیدر آباد، العلام فنسل حق الخیر آبادی میں: ۱۸۷\_۱۸۸\_الکتبة القادریدلا مور جوانگریزوں کا ادارہ تھاان تلیث کے بچار بول کوتو حید خالص کی اشاعت کے پس پردہ کون سافائدہ نظر آیا اوردہ بھی صرف چھانی ہیں بلکہ مفت تقتیم کی کیا اب بھی مجھے اپنے اس مدعا پر مزید کی دلیل کی ضرورت ہے کہ انگریزوں نے جن مقاصد کے لیے پہ کتاب لکھوائی تھی ان مقاصد کے لیے بیا کی کامیاب حربہ تھا جو سچے دیندار اور خوش عقیدہ مسلمانوں پر آزمایا گیا۔ اور ان میں انتہائی بدترین جنگ چھڑگئی اور سے جنگ برطانوی صورت کے استحکام میں کانی حد تک مفیداور معاون ٹابت ہوئی۔

ای پرس بلک عالمی سطح پراس کتاب کے معزا ٹرات کو عام کرنے کے لیے لندن ہے اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کیا گیا۔ جوقوم عبدرسالت ہے آج تک مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برترین سازشیں رچاتی رہی ہے اور اسلام کے خلاف برترین سازشیں رچاتی رہی ہے اور اسلام کے خلاف برترین سازشیں رچاتی رہی ہے اور اسلام کے خلاف برترین سازشیں رچاتی کی بے دریخ قربانیاں دیتی خلب جی کو مرگوں کرنے کے لیے دولت سے اس عیار قوم کے سامنے وہ کون سے فوائد سے جن کو حاصل کرنے کے رہی ہے اس عیار قوم کے سامنے وہ کوئن سے فوائد سے جن کو حاصل کرنے کے لیے ۱۸۲۵ء میں " تقویة الایمان" کو اندن سے شائع کرنا پڑا۔

مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے بانی سرسیداحمد خال لکھتے ہیں؟
"جن چودہ کتابوں کاذکر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہاں جس
ساتویں کتاب" تقویۃ الایمان" ہے چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل
ایشیا تک سوسائی (لندن) کے رسالہ جلد ۱۲ رویم ایم چھپا۔ (۳۰)

تاریخ د بابیت پر گہری نظرر کھنے والے ایک مفکر لکھتے ہیں:

المرار ا

(۳۰) مرسيدا حمر خال، مقالات مرسيد جلد ٩ ، مني ١٤٨

ہوگوں کے علاوہ مولوی المعیل دہلوی کی ان کوشٹوں کا مولا نافضل حق خیرآ بادی
نے جواب دیا۔ مسلمانوں کے دو طبقے ہو گئے ایک نے اسلام کے اجما کی مفادیش کام
کیا، جنگ آزادی کے ۱۸۵ء میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور دوسرے طبقے نے
لوگوں کو دین کی اصل ہے ہٹانا چاہا، حضور شان ہے سے مجت کم کر کے اسلام کے لیے
قربانیاں دینے کا جذبہ ختم کردینے کی سازش کی۔''(۳۱)

یے حقیقت تو مضبوط دلائل سے پور سے طور پر واضح ہوگئی کہ'' تقویۃ الایمان'
اسلام کے مقدس افکار ونظریات سے ہٹ کر بالکل نئے اور خودسا ختہ افکار ونظریات کا
مجموعہ ہے اور مسلمانوں کو ان کی قدیم اور متوارث ڈگر سے ہٹانا اور باہم لڑانا اس کا
بنیادی مقصد تھا اس حقیقت کا اعتراف مولوی اسلمیل دہلوی کے حقیقی چپازاد بھائی شاہ
مخصوص اللہ دہلوی نے ان الفاظ میں کیا ہے:

انگریزوں کا پہلامقصدتو مسلمانوں میں اختلاف پھیلانا تھا اور اس کے بعد اپنے ہم نواؤں اور غلاموں سے قوم مسلم کے دلوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ بنوں خیز فروکر نا تھا۔ آپ اب تک جوشوا ہر پڑھ رہے تھے ان سے بیر تھا کُت پورے طور پرواضح ہو گئے کہ افتر اق بین المسلمین کا کام پہلے ہوا۔ پھر جب مسلمان باہم دست وگریباں ہو گئے تو انگریزوں کے خلاف جہاد ختم کرنے کی منظم مہم شروع کی بیر بجائے وگریباں ہو گئے تو انگریزوں کے خلاف جہاد ختم کرنے کی منظم مہم شروع کی بیر بجائے (۳۱) مولانا عبدائکیم شرف قادری جملہ باغی ہندوستان ص: ۳۰ مطبوعہ الاسلامی محمد آباد

خود تفصیلی اور انتهائی در دناک بحث ہے۔ ہم ذیل میں صرف چند شواہد پراکتفا کرتے ہیں واضح رہے کہ اس مہم میں اسلیل وہلوی کے ساتھ ان کے پیرسید احمد راے ہر بلوی بھی شاند مشاند ستھ۔

مولوی استعیل کے جانا راور وفا دار قلم کار محرجعفر تھائیسری لکھتے ہیں:

"بیمی سیحی روایت ہو اثنا ہے تیام کلتہ میں جب ایک دن مولانا محراستیل شہید وعظ فرمار ہے تھے کہ ایک شخص نے مولانا سے بیفتوئ ہو جھا کہ سرکار انگریزی سے جہاد کرنا درست ہے یانہیں؟ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ الی بےرو،

ریا اور غیر شخصب سرکار پر کی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں. "اس)

میں ہاور نیر شخصب سرکار پر کی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں. "اس)

میں باور نیر شخصب سرکار پر کی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں. "اس)

میں باور نیر شخص کے بارک نادوی نے بیانکشاف بھی کردیا۔ جناب لکھتے ہیں:

مولوی استعیل دہلوی اورسید احمد رائے بریلوی کے بجامدین کو انگریز بہادر

مرش محومت غلدادر سرمایان فراہم کرتی تھی یا۔ "(سمس)

اب برطانوی حکومت کے سرگرم مملغ سیداحمدرائے بزیلوی کی ایمان فروشی کی واستان بھی ملاحظہ فر مائے سیداحمد رائے بزیلوی کی ایمان فروشی کی واستان بھی ملاحظہ فر مائے ۔غیرمقلد عالم مولوی عبدالرجیم صاد قبوری لکھتے ہیں:
'' سیدصاحب کی برابر بیدوش رہی کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل مقابل مقابل کے مقابل مائے مقابل کی اس پندی بتا کر لوگوں کو اس کے مقابلے ہے دو کتے ۔''(۳۵)

الميس اى لقب سرتاج على ديوبندك بارے مين" تواريخ عجيبة كمصنف

(۳۳) سواخ احمد ، محمد جعفر تحامیسری من : ۲۵ مطبوعه د ، با (۳۳) سیرت سیداحمد ، حصداول از علی میان ندوی من : ۱۹۰ . (۳۵) الدراکمنشور ، از مولوی عبداز جیم صادق پوری من :۲۵۲

لكمة بن

''سیدصاحب کا سرکارانگریز ہے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ ندتھا بلکہ انگریز کی یاری پراہیا نازتھا کہ دہ اس آزاد عملداری کواپی ہی عملداری بچھتے تنے۔''(۳۱) سیداحمدرا ہے بریلوی برطانوی حکومت کواپی عملداری کیوں سجھتے تنے۔ بیداز بھی ان کے ایک معتقدنے بحری بزم میں فاش کردیا:

" آگریز حکومت نے سیداحمدراے بریلوی کو جہاد کے لیے سات ہزار کی ہنڈی ایش کی ''(۲۷)

سیداحمدراے بریلوی سیاسی اعتبارے ہی گراہ ہیں تھے بلکہ اسمعیل دہلوی کی تخط کو کیوں پر اپنا دین و مذہب بھی انگریز سامراجوں کے ہاتھوں گروی رکھ چکے تھے انھوں نے بھی قدیم روایتوں کو ترک کر دیا تھاان کے سامنے اب برطانوی حکومت کے طے شدہ خطوط تھے۔ انھیں پر وہ خود چل رہ اور انھیں پر اپنے مریدین ومعتقدین کو طے شدہ خطوط تھے۔ ان کی ذہنی فریب خوردگی کی ہوش رہا اور گراہ کن داستان چلنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ان کی ذہنی فریب خوردگی کی ہوش رہا اور گراہ کن داستان انھیں کی زبانی سنئے:

" چاروں فقہا کے مذہب میں سے کوئی مجھے پسندنہیں مشہور طریق اولیاءاللہ میں کوئی طریقہ میرے طور پڑئیں۔" (۳۸)

یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ بید دہلوی اور رائے بریلوی مسلسل انگریزوں کی حمایت میں سرگرم رہے اور جوعلاے کرام انگریزوں سے نبر دآ زما تھے وہ ان کے ختمخالف اور اسلام کے حقیقی نظریات کے حامل تھے۔

<sup>(</sup>٣٦) منثی محرجعفرتغاثیری ،توارخ عجیبه مطبویه فاروقی دیلی ص:۲۱۲\_

<sup>(</sup>٣٤) منتی محمد جعفرتماثیسری ، تواریخ عجیبه مطبوعه فارو قی دالی من : ٨٩\_

<sup>(</sup>۳۸) حیات میداحرشهیدس: ۱۵۳ ـ ۱۵۳

## مرامعيل بانى بى لكية بن:

" ہنگامہ کو ۱۸۵۸ء علی پورے جوٹی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حد لینے میں وہ ب کے ب علاے کرام ثامل تے جوعقیدہ حفزت سے مداد حفرت شاہ اسمعیل کے شدید ترین دشمن تھے۔ اور جنھوں نے حفرت شاہ آ معیل کے ردیس بہت کی کما میں کھیں میں اور اپنے شاگر دوں کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔ '(۲۹) اب بیرحقیقت بورے طور پر ذہن نثین ہو چکی ہوگی کہ برطائوی حکومت اپنے سای استحکام کے لیے ملک وطت کے غداروں سے جوکام لینا جا ہی تھی اس کا آغاز تقویة الایمان، اورسید احمد راے بریلوی کے ہنگامہ بالاکوٹ سے ہو چکا تھا۔ مگریہ خون کے آنسورلا دینے والا ایمان فروشی کا سلسلہ میس پرختم نہیں ہوا۔ ابھی برطانوی حکومت کو مزيدغدارول كي ضرورت تقى - كيول كه على حتى اورغيور مسلمان اب ان غداران دين ووطن کی سازشوں سے کافی حد تک آشنا ہو چکے تھے۔اور انگریز وں کوقو مسلم کے فکر و مزاج کے بدلنے کے لیے اپنی طاقت اور زمین دوز ساز شوں کا استغال ناگز برتھا۔ ا انگریزوں کی پریشانی کا انداز و ڈبلیو ڈبلیو ہنرکی کتاب'' ہمارے ہندوستانی ملمان Our Indian Musalmane" ے ہوسکتا ہے۔ اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سلمانوں میں جہاد کا تصور ان کی سلطنت کے لیے ایک متقل خطرہ ہے۔انگریزوں نے ایک طویل استبداد کے بعد میمحسوس کیا کہ بہیانہ تشدد اجماعی ہویا انفرادی ،مسلمانوں ہے اس جذبہ کومی نہیں کرسکتا تو انھوں نے جہاد کے خلاف مباحث پیدا كرك على في حاصل كرناشروع ك اوركلام الله كي تغييرون كامزاج بدلوانا جابا، واکثر ہنر کی کتاب سے ان علما و فضلا کا پتہ چلتا ہے جو اس وقت تنیخ جہاد کا

<sup>(</sup>٣٩) محد المعيل بإنى في ماشيد مقالات سرسيد حد شانزد جم م :٣٥٢

انوی دےرہے تھے۔(۲۰)

اب ذرا پوری دماغی اور فکری کیسوئی کے ساتھ ان غداران دین ووطن کا پت لگایئے جنھوں نے انگریزوں کے پیش کردہ نشانوں کے مطابق آپنے فکروٹلم اور زبان و بیان کا رخ موڑا۔ ان تمام غداروں میں انداز تحریک کے اختلاف کے باوجود جوقدر مشترک نظر آتی ہوہ ہو قین رسول اور برطانوی حکومت کی وفا داری۔ مے آباء میں وائٹ ہاؤس لندن میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کمیشن سرویلم ہنر کے مائندگان کے علاوہ ہندوستان میں متعین مثن کے بادری بھی دعوت خاص پرشریک سے نمائندگان کے علاوہ ہندوستان میں متعین مثن کے بادری بھی دعوت خاص پرشریک سے انھوں نے اپنی اپنی رپورٹیس پیش کیس۔ جو ''دی ارئیول آف برٹش ایمپائر ان انڈیا'' کے نام سے شائع کی گئیں۔ سربراہ کمیشن سرویلم ہنر نے اسلامیان ہندگی حریت پندی اور جذبہ جہادکو برطانوی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قراردیا ہے۔ اس کے الفاظ سے ہیں:

'' سلمانوں کا فدمہا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کی غیر کلی کے زیر سایڈ بیس رہ سکتے اوران کے
لیے غیر کلی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ضرور ن ہے۔ وہ جہاد کے لیے جر کجہتیار ہیں۔
ان کی ریڈ بیٹ کی وقت بھی آئیس حکومت کے خلاف ابھار سکتی ہے۔'' (۱۳)
مسلمانوں میں اسلام کے لیے جوش جنوں خیز اور جہاد کے لیے ہمہوم تازہ دم
رہنے کے سرچشموں کی نشاندہ می کرتے ہوئے مشہور انگریزی جاسوس ہمفرے اپنی
ڈائری میں اکھتا ہے:

" پینیبراسلام الل بیت ،علااور صلحا کی زیارت ، کا موں کی تعظیم اوران مقامات کو

<sup>( +</sup> ٣) آغا شورش كاشميرى برخ كيفتم نبوت بمطبوعات چشان لا مورص: ١٣ -(١٣) مولا ناابوالحن زيد فارو تى بمولا نامحمة استعيل اورتقوية؛ الايمان

ملاقات اوراجهاع کے مراکز قرار دینا، سادات کا احترام اور رسول اکرم کا اس طرح تذکره کرنا گویاده اجمی زنده جی اور درود دوسلام کے ستحق بیں۔"(۲۳) اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ان غداران دین و وطن کی انگریز دوئی اور رسول دشنی کی دل دوز داستان ملاحظ فرمایئے ، انگریزوں کے دفا دار اور سرگرم غلام مولوی مجمہ حسین بٹالوی (۱۸۳۵ء - ۱۹۲۱ء) کی دین فروشانہ سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مشہور دیوبندی صحافی آغاشورش کا تمیری قم طراز ہیں:

'' مولوی محم<sup>حسبی</sup>ن بٹالوی مشتمل معنوں میں وہائی تتے اور انھیں وہائی ہونے کی سزا کا انداز ہ تھا، انھوں نے انگریزوں کی حمایت کو واجب قرار دیا اور اس کے عوض گورز جزل سے دہائی جماعت کے لئے اہل صدیث کا نام حاصل کیا۔

مولوی محرحین بٹالوی (۱۳۲۸ه) نے جہادی منسوفی پر ایک رسالہ
"الاقتصاد فی سائل الجہاد" فاری بی تصنیف کیا۔اس کے مخلف زبانوں میں ترجے
کے گئے، پنجاب کے دوگورزوں نے اس پرخوشنودی کا اظہار کیا۔اس کے اگریزی،
عربی اور اردومتن کی ہزار ہاکا پیاں ملک ہے ہا برجیجی گئیں۔مولا تا مسعود عالم عموی نے ہندوستان کی پہلی تح کیک بیل انکھا ہے کہ اس کے عض مولوی صاحب کو جا گیرعطا
کی گئی۔"(۲۳)

محمر حسین بٹالوی کی اس دل آزار کتاب کے دواقتباس ملاحظ فریائے۔جو پوری وہائی اور دیو بندی برادری کی انگر پر: دوتی اور ملت فروثی کے نا قابل شخاست شواہد ہیں: پہلاا قتباس: بعض اشخاص کا تو صریح لفظی اور حقیقی عہد ہو چکا ہے۔ یہ دو لوگ ایس جونخر پر اوتقر برا حاضر و عائب فیرخوا ہی و دفاداری گورنمنٹ کا دم مجرتے ہیں۔ادر ان کی خدمت و معاونت ہیں سرا کرم ہیں۔ان ہی لوگوں میں پنجاب کے اہل حدیث

<sup>(</sup>۲۲) بمنرے کے اعترافات، رضوی کمآب گھرد بلی ص: ۹۸ (۲۳) آغاشورش کاثمیری بتر یک فتم نیوت مطبوعات چنان لا بورص: ۱۶

دافل ہیں۔ جنوں نے سر ہنری دیوں صاحب بہادر کے عبدلغنین گورزی میں بذرید ایک عرضداشت کے اس عبد کا اظہار کیا تھا۔ جس پر الحکماء میں بنجاب محور نمنٹ سے ایک سرکار بھی ان کی تقدیق وتا تید میں مشتمر ہوا تھا (۴۴)۔

یمی نہیں بلکہ اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والوں کو سخت گنہگار اور باغی لکھا اور انگریزوں کی وفا داری اور حاشیہ برداری کومین اسلام قرار دیا۔ یہ ایمان سوزنظریات بھی اس بدمست شرابی کے قلم سے پڑھئے:

"منده کے ۱۸۵ و جی جو مسلمان شریک ہوئے وہ سخت گناہ گاراور بھی قرآن و
صدیث وہ منسدو باخی و بدکر دار تھے۔ اکثر ان شی عوام کلانعام تے بعض جو خواص وعلا
کہلاتے تے وہ بھی اصل علوم دین (قرآن وحدیث) سے بے بہرہ تھے یا تاہم و بے
سمجھ۔ یکی وجد تھی کہ مولوی اسلمیل و ہلوی جوقرآن وحدیث سے باخبراوراس کے پابند
تھے اپنے ملک ہندوستان میں انگریزوں سے (جن کے امن وعہد میں رہجے تھے)
تہیں اور یہ سروستان میں انگریزوں سے (جن کے امن وعہد میں رہجے تھے)
تہیں اور یہ سروستان میں انگریزوں سے (جن کے امن وعہد میں رہجے تھے)

مولوی محمد سین بنالوی نے اپنی ایمان فروشی کی اس دستاویز کو گھر گھر پہنچانے اور انگریزوں کی سرگرم جمایت کی ایک مہم چلار کمی تنی۔ جولوگ اس کے ہم خیال وہم فکر نظر آتے بیان ناموں کی فہرست اپنے آقاؤں کے سامنے پیش کر تا اور انھیں انگریزوں سے انعامات و اعز از ات دلوا تا تھا۔ اور یہی جوڑ تو ڑ اس کے فکر وقلم کا سب سے بولا کارنامہ تھا لیتنی مدینہ سے تو ڈ نا اور برطانیہ سے جوڑ نا۔ اس حوالے سے '' الاقتصاد فی مسائل الجہاڈ' ص: ۲ پر ایک '' التماس' ' بھی شائع کیا گیا ہے جواس کی ملت فروشی کی بہاڑ سے بوئی شہادت ہے۔ التماس کے الفاظ یہ ہیں:

<sup>(</sup>۳۴) مولوی محد حسین بنالوی الاقتصاد فی مسائل الجهادی ۸۰ مطبوعه و کوریه پریس -(۵۳) مولوی محد حسین بنالوی الاقتصاد فی مسائل الجهادی: ۴۹ - ۵۰ مطبوعه و کوریه پریس -

" ناظرين بالمكين سے جواصل اصول سائل رسالہ" الاقتصاد" كى نبعت بجواب استشهاد مندرج ضميمة اشاعة النة نمبر الرجلد ٢ رمشتهر ونومبر العلايا وتوافق رائے ظاہر فرما یکے ہیں۔اب اس کے تفصیل سائل اور اس کے دلائل کی نبت اپنا توافق راے ظاہر کریں اور اپنے نام نامی بخط واضح ، پوری تغصیل مقام وخطاب وعہدہ ے تریس لا کر مارے پاس بھیج دیں۔ ہم ان ناموں کوبشول رسالہ اقتصاد یا بذریعہ اثناءة النة كورنمنث من بيش كري عد اورسلطنت انكلفيه كي نسبت ان كي وفاداری واطاعت شعاری کوخوب شهرت دیں گے۔" (۲۷)

جس ز مانے میں مئلہ جہادانگریزوں کے لیےسب سے بڑا خطرہ تھا، انگریز سئلہ جہاد کی نیخ کنی ، اپنی وفاداری بشرط استواری کے لیے علما کی ایک کھیپ سے کام الراقال ١٢٢ جون ١٨٩٤ وكورنمنث انكاشيه في مشهور غير مقلد عالم دي نذيراحمد كوتش العلما كاخطاب ديا - صاحب ني ٢٠١١ مين" الحقوق والغرائض "كلمي اوراس ك بعد ١٩٠٨ وقت كي اطاعت فرض كرك احكام شريعت كو مارے حق مي خود معطل كرديا۔" مزيد لكما كه" احكام شریعت کا مقصود قیام اس ب اور بیمقصد انگریزی قانون سے بھی حاصل ب فرق صرف تدابير يعنى طريق كاركامي- " الحقوق والفرائض حصد دوم ص ا ١٣ " ركعام كه " ہارے لیے اگریزی قانون بھی اسلامی شریعت ہاس کتاب میں جہاد کا باب قائم نہ کرنے کی معذرت کی ہے۔اوراس کی وجدیاسی ہے کہ ' جس طرح احکام زکوۃ مفلس ے جو مالک نصاب نہ جواور احکام فج نامتنطیع ہے متعلق نہیں ، ای طرح احکام جہاد ملانان ہندے متعلق جیس۔ ہم نے جہاد کا باب ای لیے قائم نہیں کیا کہیں

<sup>(</sup> ٣٦) مولوي محمد مين بثالوي ،الاقتصاد في مسائل الجهاد ،مطبوعه وكثوريه يريس ،ص: ٢

عوام كالانعام كييسر ودستان يادو بانيدان نه موجائے۔ (٢٧)

مشہور فاضل ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ڈپٹی نذیر احد سے متعلق دولفظوں مشہور فاضل ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ڈپٹی نذیر احد سے متعلق دولفظوں میں ان کا پوراا فسانہ حیات لکھ کراس بحث کا باب ہی فتم کردیا کہ '' ان کا اسلام انگریزوں سے ہاں گردی ہو چکا تھا۔''

سرولیم میور ۱۸۲۸ء میں یو. پی کا لفنت گورزتھا، اس بدبخت نے رسول اکرم کے فلاف گتا نیوں کا انتہائی برترین سلسلہ جاری کیا۔ اس نے ایک کتاب سر المام اور پینیسر اسلام کے فلاف زہرافشائی کرتے ہوئے تکھا ہے۔ انسانیت کے دو اسلام اور پینیسر اسلام کے فلاف زہرافشائی کرتے ہوئے تکھا ہے۔ انسانیت کے دو سب سے بڑے دیمن ہیں'' محمد کی تلوار اور محمد کا قرآن (نعوذ باللہ) آپ کو یہ جان کر جیرت ہوگی کہ مرویلم میور کے تعلقات ڈپٹی نذیراحمد سے انتہائی خوشگوار تھے بلکہ ڈپٹی نذیراحمد کوان کی اسلام دیمن کتابوں پرڈھرسارے انعامات واعز از است بھی دیے۔ اور دونوں میں قدر مشترک رسول دشمنی تھی۔ آغا شورش کا تمیری اس قدر مشترک کا انکشاف دونوں میں قدر مشترک رسول دشمنی تھی۔ آغا شورش کا تمیری اس قدر مشترک کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" ووقرآن ومحد سے عناو کے باوجود ڈپی نذیر احمد پر انتہائی مہر بان تھااس نے
اپنی گورنری کے زیانے میں نذیر احمد کوان کی بعض تصانف پر گراں قدر انعابات عظ
کے ، کن تعریفی ریویو کھے ، شمس العلما کا خطاب داوایا ، پھر جب سبدوش ہوکر انگلت ن
والیس گیا تو ایڈ نبر ایو نیورٹی کا چائسلر ہو گیا اور ڈپی صاحب کوائیں ، ایل ، فی آئی ڈوئر کا
عظا کی ۔ اس کا واحد سبب اگریزی اقتدار کی اطاعت میں ڈپی صاحب کی تفیہ اور
ہمایت میں بعض دوسری تحریری تھیں ۔ انھوں نے اطبعوا اللّه واطبعوا انرسول
واولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداتی اگریزوں کو شہرایا تھا۔ " (۲۸)
واولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداتی اگریزوں کو شہرایا تھا۔ " (۲۸)

(۴۸) شورش کاشمبری تم یک فتم نبوت ،مطبوعات چنان لا مورص: ۱۸

آغاشورش کاشمیری ایند دایوبندی او روبابی علماکی ایمان فروشی اور وطن غداری پرمریشیته موئے لکھتے ہیں:

" بیدایک الیدتها کدایک طرف ملک کے طول وعرض میں علیا ہے تن پر جہاد کی پاواش میں علیا ہے تن پر جہاد کی پاواش میں مقدمہ چلا کر اٹھیں موت یا کالا پائی کی سزائیں دی جار بی تھیں، دوسری طرف اہل تھم کا ایک نامور گروہ مسلمانوں میں انگریزی حکومت کی وفا داری کی ذہنی آئیاری کر رہاتھا۔" (۹۳)

اب ذیل میں انگریزوں کی جانب سے عطا کردہ سنداعزاز بھی ملاحظہ سیجئے۔ اس کے مطالعہ سے سرکار برطانید کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت وعظمت کا اندازہ بخو لی لگایا جاسکتا ہے۔ بیان کی غلامی کاحین حیاتی سرمیفیکیٹ ہے

'' مولوی نذر حسین دالی کے ایک بہت بڑے مقدر عالم ہیں۔ جنوں نے
نازک وقتوں میں اپنی وفاداری، گورنمنٹ کے ساتھ ثابت کی۔ جس کی برٹش گورنمنٹ افسر کی مددو و پاہیں مے وہ ان کو مددد ہے گاکیوں کہوہ کا مل طورے اس مدد مے متحق ہیں۔''

دستخطہ ڈی ٹیملیٹ، بگال سروں کمشز دبلی پر نٹنڈ نے، ۱ اراگست ۱۸۸۳ء
د کیورہ بیں آپ! یہ ہان دیو بندیوں اور وہابیوں کی انگریز نوازی کا سندنامہ کہ مسلمانوں کولڑاؤ، اپنے نئے دین کوفر وغ دو۔ تو ہین رسول کرو، بزرگوں کی حرمتوں کا خون کرو۔ اگر مسلمان کچھ کہیں تو ہماری مددآ پ کے لئے حاضر ہے۔ آپ جب اور جہاں آ واز دیں گے۔ ہمارے مضبوط دستے آپ کی وہیں مدداور پشت پنائی کو جب اور جہاں آ واز دیں گے۔ ہمارے مضبوط دستے آپ کی وہیں مدداور پشت پنائی کو جب احوال شاہد ہیں کہ تفریق بین المسلمین کا فریضہ انجام دینے کے لئے گئر بیز وں اور ان کے خلام سعود یوں کی دولت وہمایت آتے بھی اس فرقہ کو حاصل ہے۔

<sup>(</sup>٣٩) آغا شورش كانميرى تركم يك فتم نبوت مطبوعات چنان لا مورص: ١٨

یہ ہیں برصغیر میں افتراق بین اسلمین کے اسباب جس کی آگ میں آج بستی بستی جبلس رہی ہے۔ نگرنگر میں اختلاف وانتشار کا ماحول ہے، باہمی اخوت ومحبت کا جناز ونکل رہاہے۔ اور ہرگھر آنگن کا سکون غارت ہوگیا ہے۔

میرے اس مدعا کی تا کیدو، بلی کے مشہور نقشبندی کی دری عالم مولا نا ابوالحسن زید
فاروتی دہلوی (م ۱۹۹۳ء) کی درج ذیل تحریر ہے بھی ہوتی ہے۔ موصوف برصغیر میں
افتر اق بین المسلمین کے بنیادی سبب کی نشا ندہی کرتے ہوئے رقم ظراز ہیں:

'' حضرت مجدو( الف ٹانی ٹی اجمہ فاروتی سر ہندی ) کے زمانے ہے

' میں المسلمین کے ہندوستان کے سلمان دوفرتوں میں بے رہے۔ اہلسنت و
جماعت دوسرا شیعہ۔ اب اسلمیل دہلوی نے تقویۃ الا یمان کھی اس کتاب ہے ذہبی
آزاد خیالی کا دور شروع ہوا کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی وہائی بنا، کوئی المحدیث ہوا، معمولی
نوشت وخواند کے افراد امام بنے گے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تو حید کی حفاظت
نوشت وخواند کے افراد امام بنے گے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تو حید کی حفاظت
کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحر ام میں تقصیرات (باد بی و گتافی) کا سلملہ
شروع کر دیا گیا۔ بیساری تباحتیں ماور بھی الآخر وسم بیا ہے کہ اور ای بعد سے ظاہر
ہونی شروع ہوئی ہیں۔''(۵۰)

اب بی حقیقت پورے طور پرمبر بن ہوگی کہ'' تقویۃ الایمان' انگریزوں کے اشارے پرتفریق بین السلمین کے لئے منظرعام پرآئی تھی ،اس طرح انگریزی حکومت کا بیغشا پورا ہوا کہ'' لا اوّا در حکومت کرو' جب برصغیر میں ان کی حکومت کے قدم جم گئے تو علاے اہلسنت کا رخ تقویۃ الایمان کی جانب سے پلٹانے کے لئے انگلستان سے پار دریوں کی انک کھیپ درآ مدکی گئی ، انھوں نے یہاں آ کر قرآن اور اسلام پررکیک

<sup>(</sup>٥٠) مولا ناابوالحن زيداخد فاروتي ، مولا ناسلعيل دالوي اورتقوية الايمان م: ٩٠ دالى ١

حلول كا آغاز كيا، رسول كريم علي كا ذات مقدل ير يجيرُ اجهالي، اوليا يكرام كي شان میں گتا خیاں کیں۔ سرولیم میورنے یو. لی کا گورز ہونے کے باوجود'' حیات محر'' لکھ کر زہر افشانی کی اور یہی کام انگریزوں نے پہلے تقویۃ الایمان کی اشاعت سے لیا تھا۔ اس طرح علمائے اہلسنت کے فکر وعمل کی قوتیں تین محاذ وں رمنقسم ہوگئیں۔ کچھ علما وہا بول کے ردمیں لگ گئے ، کچھ یا در بول سے مناظرے کرنے لگے ، اور کچھ انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں سرگر معمل تھے، اس طرح انگریز دل اور وہا بیول کو اپنے اینے میدانوں میں قد ہمشترک کے ساتھ بھلنے کھولنے کا موقع مل کیا تکریہ دونوں گروہ ہزار جدو جہد کے بعد بھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسرد نہ کر سکے اور پھرانگریزوں کے خلاف محافہ جنگ میں ہندوقو م بھی شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگئی،مسلمانوں کو انگریزوں کے مقالبے میں کامیابی حاصل ہوگئی اگریز ملک چھوڑ کر فرار بھی ہو گئے لیکن انھوں نے افتر اق بین المسلمین کی جو خخم ریزی کی تھی وہ برصغیر میں شاخ در شاخ پھیلتی رہی اور ملمانوں کے اتحاد کو یارہ یارہ کرتی رہی اور آج تک کر رہی ہے۔ آغا شورش کاشمیری ان اريخي حقا أل يرروشي والتي موع لكهت بن .

" أنكريزا پني چال مين كامياب رباكه علمه المسلمين (ابلسنت وجماعت) كے لئے اصل مسلمان الباست کا ہوگيا۔ ایک النے اصل مسلمان باز الباس كا دفاع اور ميرة النبي علی اللہ کا دوات كا ہوگيا۔ ایک دوسرا مسلمانوں كى لمي وصدت پارہ پارہ ہواس كى دوسرا مسلمانوں كى لمي وصدت پارہ پارہ ہواس كى شكل بينكالى كبعض منے فرقوں كوجنم ويا، انھيں پروان چڑھايا، ان كا ہاتھ بلايا۔" (۵۱)

بیقابرصغیر میں افتراق بین اسلمین کا ایک مخقر جائزہ،اے کاش امت مسلمہ ان اسباب پر شجیدگی سےغور کرتی توامن داتحاد کا پھر دہی عہدزریں پلٹ آتا برصغیر میں جس کا جلوہ ہمارے بزرگوں نے دیکھاتھا۔

<sup>(</sup>٥١) آغا شورش كاشميري تحركية ثم نبوت بص١٩، مطبوعات چنان لا مور

€r\$

بگڑتے حالات بدلتے چھرہے

تحرير جولائي المعتاء

وہابیت کی آمد ہے قبل برصغیر کے مسلمان اہلسنت و جماعت تھے یا کچھاہل تشیخ تھے، ہرطرف عقیدہ وفکر کی ہم آ ہنگی تھی، اتفاق واتحاد کی خوشبوؤں سے ہرتن وج س معطر تھے، نعرہ تو حید، عشق رسول، محبت اولیاء اور مراسم اہلسنت کی روشنی ہے دل بھی برت ورثن تھے اور ہرگھر آ نگن میں بھی چراغال تھا، لیکن میہ اتحاد انگریزوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھا اس لیے انھوں نے برصغیر میں افتراق میں السلمین کے لیے اسلمیل دولوں سے کام لیا، دہلوی صاحب اپنے بیرسید احمد رائے بریلوی کے زیر بر پرتی نجد سے تھے کے لیے تقویۃ الایمان وغیرہ کتابیں محملیوں نے اور اس کی حمایت و توسیع کے لیے تقویۃ الایمان وغیرہ کتابین مسلمانوں میں افرائر میزوں کے ذرواقتد ارکی ہدولت پچھا ہے ہم نوابھی بیدا کر لیے۔ اور پھر مسلمانوں میں افتلاف و انتشار کا نہتم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔

ابتدائی مراحل میں ہندوستان مجر کے علائے اہلسنت نے وہابیت کے ردیس کتابیں لکھیں مناظرے کئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی روایت کے مطابق مولانا منورالدین نے حضرت شاہ المعیل ہے بھی ان کے عقائدوافکار پرمناظرے کئے اوران کی کتابوں کا ردلکھا(۱) اور بقول آغا شورش کا شمیری '' مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیرالدین نے اس زمانے میں وہابیت کے رد میں دس جلدوں پرمشمل ایک مولانا خیرالدین نے اس زمانے میں وہابیت کے رد میں دس جلدوں پرمشمل ایک کتاب کھی لیکن اس کی دوجلدیں ہی چھپیں' (۲) بلکہ دبلی، رامپور، خیرآباد، لکھنؤ، مدابوں کے رد میں سینکروں بدایوں، حیدرآباد، پشنہ اور امر تسروغیرہ کے علاے کبار نے وہابیوں کے رد میں سینکروں بدایوں، حیدرآباد، پشنہ اور امر تسروغیرہ کے علاے کبار نے وہابیوں کے رد میں سینکروں کتابیں کی بدعقیدگی کا پردہ فاش کیا۔ اُس وقت وہابی اپنے کو

<sup>(</sup>۱) شورش كاشميري' ايوالكلام آزاد سواخ وافكار "ص: ١٣ مطبوعات چثان لا مور

<sup>(</sup>٢) شورش كاشميري' ابوالكلام آزاد سواخ دافكار" ص: ١٦ مطبوعات چنان لا مور

، إلى كهتے ہوئے ڈرتے تھاس وقت وہائی بمعنیٰ شیطان متعارف تھا۔ وہائی کو د كيھ كريا تو اگے ہوئے اللہ كائے ہوئے ہو اگ بھاگ جاتے تھے يا پحر بروقت اس كومز ادے ديتے تھے۔ اس ليے وہا بيول كے ايك گروپ نے حفیت وسنیت كاروپ اختیار كیا یعنی نیا جال لائے پرانے شكاری اور دوسرے طبقے نے اپنے اگریز آقاؤں سے بجائے وہابیت "اہل صدیث" كانام حاصل كیا۔ ابوالكلام آزاد لکھتے ہیں:

"انہوں نے (مولا تا خیرالدین) نے دہا ہوں کو دواصولی قسموں میں بانٹ دیا تھا، کہتے تھے، دوفرقے ہیں ایک اساعیلیہ (غیر مقلد) دوسرا اسحاقید (دیو بندی) وہ کہتے تھے کہ جب اساعیلیہ غیر مقبول ہو گیا تو وہا بیت نے اپنی اشاعت کے لیے راہ تقیہ اختیار کی اور حنیت کی آڑ قائم کر کے اپنے دیگر عقائد کی اشاعت کرنے گئے۔ "(۳)

علماے دیو بند دراصل وہائی سے اور وہائی ہیں لیکن جب ہر طرف وہا ہیوں کا بایکا نے ہور ہا تھا ان حالات میں وہا بیت کا اظہار مناسب نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے لیے حفیت واہلسنت کا ٹائنل اختیار کیا اور موقع برموقع بری چا بک دی اور تقیہ بازی ہے کا م لیا۔ دارالعلوم دیو بند کے اجلاس عام کے موقع پرا کا برعلما دیو بند نے مولوی اشرف علی تھا نوی کواس طرح ہدایت فرمائی:

" اپنی جماعت کی مسلحت کے لئے حضور سرور عالم علی کے نضائل بیان کے جاکس تا کہا ہے جمع پر جود ہابیت کا شبہ ہے وہ دور بہوا در موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں'۔ (اشرف السوائح حصداول ص:۲۷) انہیں مجڑتے حالات میں ولیو بند ایوں نے اپنے ند ہب کے بائی اول کے انہیں مجڑتے حالات میں ولیو بند ایوں نے اپنے ند ہب کے بائی اول کے

حوالے سے يہال تك لكودياتما:

(٣)عبدالرزال في آبادي، آزادي كماني ص: ١٤٣

مولوی اسعد مدنی کے والد مولوی حسین احمد مدنی کے بیالفاظ وہا بیت کی گراہی و بدویٹی کا چیج چیخ کر اعلان کر رہے ہیں، بیان کے چیرے کا دوسرار وپ تھا، لیکن جب انگریزوں کی پشت بناہی سے حالات سنور گئے اور سعود یوں نے اشاعت وہا بیت کے لئے پٹر وڈ الرکے دروازے کھول دیے تو دیو بندیوں نے پھر کروٹ بدلی اور پھر تیسرے رنگ وروپ بنل نظر آئے۔

اساطین دیوبند کے عالم کبیر مولوی رشید احمد گنگوی کافتوی پیش خدمت ہے:

" محمد بن عبد الوہاب کولوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدی تھاستا ہے ند ہب منبلی
رکھتا تھا اور عال بالحدیث تھا بدعت وشرک سے روکتا تھا۔ (۵)

آل جناب اینے ایک دوسر نے نقے ہیں لکھتے ہیں:

"ال وقت ان المراف من و باني تمع سنت اور ديندار كو كهتي بي \_ (٢) اشرف السوائح كي مرتب لكهته بين:

کانپورکی جامع مجد میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نیاز لانے والی عورتوں سے کہا'' ہمائی یہاں وہانی رہے ہیں یہاں نیاز فاتحہ کے کھومت لایا کرو''(اشرف السواغ حصراول ص: ۵۳)

الشباب الأقب مين حسين احدمدنى في محد بن عبدالوباب بجدى اورتحريك

<sup>(</sup>٣)مولوي مين احمدنى، الشهاب الأتبص: ٢٠ مطبوع ويوبند

<sup>(</sup>۵) مولوى رشيد احركتكوى ، فقادات دشيد يه حصه موم ص : ٩ ٤

<sup>(</sup>۲) مولوي رشيد احمر كنگوي ، فآوا ب رشيد بيد حصد وم ص: ۱۱

وہابیت کے خلاف حالات ہے متاثر ہوکر جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کا ایک پیروکار عالات بدلنے پران ہے اجتناب کرتے ہوئے اس طرح رقم طراز ہے: " اشہاب اللّا قب کا انداز تحریر واقعی غیر محود اور لائق اجتناب ہے بلکہ ہم و ماہوں کے اور مجی بزرگوں ہے کہیں کہیں از راویشریت الفاظ وانداز کی ایس لفزشیں

و ہاہوں کے اور بھی بزرگوں ہے کہیں کہیں ازراہ بشریت الفاظ وا تدازی الی لفزشیں موکی ہیں انہیں قابل اچ المال کر کہنا ما ہے۔ ( جمل دیو بندفروری، مارچ ۱۹۵۹ وس: ۸۲)

و کھے رہے ہیں آپ ان زر پرستوں کی کرشہ سازی اور ابن الوقی بدلتے مالات کے ساتھ کس عیاری سے بوگ اپ عقا کدونتو سے بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کے خود تر اشیدہ بزرگوں نے جوشان رسول میں گنتا خیاں کی ہیں ہزار تعنبیم اور تعبیہ کے باوجودان سے توبدور جوع اور اجتناب و برائے کی آج تک تو نیتی نہیں ہوئی۔

ان حالات میں دیوبند یوں نے عربوں سے مدارس ومساجد کے نام پرخوب دولت حاصل کی اور ہند و پاک اور نیپال و بنگه دیش میں انہوں نے خوب بلڈ تیس تقییر کرائیں۔ اور عیش وعشرت میں نوابان اودھ کو بھی پیچے چھوڑ دیا، اور سعودی نوازش و خیرات کا پیسلسلہ ۱۹۹۱ و تک پورے زوروشورے جاری رہا۔

اووں کے امریکی فوجوں کوان کے مام حرک ہوئی اور سعود یوں نے امریکی فوجوں کوان کے مام حرام ہواز مات کے ساتھ و جاز مقدی میں بلایا تو بر مغیر میں ایک دیو بندی مولوی نے بھی اس کی جمایت نہیں کی اس کے بعد غیر مقلد و مابیوں نے عربوں کو سے باور کرایا کہ دیو بندی نمک حلال نہیں عربوں کے اربوں رو پے وصول کر کے بھی وہ وقت ضرورت کام نہ آسکے نے مقلدوں کواس موقع کی تلاش برسوں سے تھی وہ پہلے ہی سے چاہتے تھے کام نہ آسکے غیر مقلدوں کواس موقع کی تلاش برسوں سے تھی وہ پہلے ہی سے چاہتے تھے کے عربوں کی ساری خیرات ہمیں ملے کیونکہ برصغیر میں ان کے قیقی وارث ہم ہیں اپنے انہوں نے متعدد کے حصول کے لیے انہوں نے متعدد کرا میں کھوا کر سعود سے شاکع کرا کمیں اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے متعدد کرا میں کھوا کر سعود سے شاکع کرا کمی

افرّاق بن الملين ١٥٠ برات جر "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ" مين تبليغي جماعت كي قرار واقعي خاميو ل كوطشت از ہام کیاا در سعود میر میں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کرادی۔ دیوبندی شخ الہند کے ترجمة قرآن اورمولوى عثانى كے تغيرى افادات يرجمى يابندى لكوا دى، انبول نے "الديوبنديه تعريفها، عفائدها" تاى كتاب بحى سعوديه سے شائع كرادى باس میں (بقول ایک ندوی) علمائے دیو بند کو مشرک، بدعتی اور بدعقیدہ خابت کیا گیا (4)-4

اس كتاب سے واقعى على ديوبندكى كى قدرتصور سامنے آگئى ہاس سے وارالعلوم دیوبند میں ایک بار پھرزلزلہ آگیا ہے اور ان کے حالات زیر وز بر ہوکررہ گئے

اب جب سعود يول نے اسے ان ب وفا نمك خورول كو دهتكار ديا اور دارالعلوم دیوبند کے محن میں گرنے والی پٹرول کی دھارروک دی تو دیوبندی کمتب فکر کے اکابر واصاغرنے مجرزبان وقلم کے تیور بدل دیتے اور اس وقت'' کھیائی بلی کھمبا نو ہے'' کی مثال ان پر بوری طرح صادقِ آتی ہے اپنے قدیم محن غیرمقلدین کے حوالے سے" ترجمان دیوبند" کے درج ذیل اقتباسات ملاحظ فرمائیں" ندیم الواجدی صاحب براعظمطراق سے لکھتے ہیں:

" اعمريزول في اتباع سنت اورعمل بالحديث كي نام يرشروع موفي وال ایک ایک تحریک کی سر پرتی کی جو دراصل فقه شی آزادانه روش کی خواہش رکھتی تھی، اے کی ایک ام مجتمد کی فقد کی پابندیوں میں جکڑار ہنا گوار انہیں تھا، پہلے اس تحریک ے دابست لوگ موحدین کبلاتے تھے مجرا گریزوں نے اپنی وفاداری کے انعام کے طور پر آئیس اہل حدیث کے خطاب سے سرفراز کیا اور اب وہ ساری دنیا میں اس خطاب کوبطور تمغیر سینے پر ہجائے اس طرح پھرتے ہیں جیسے روئے زمین پراگر حدیث کے بچے غلام اور محافظ ہیں تو بھی ہیں''۔(٨)

چند طر کے بعد لکھتے ہیں:

" غیر مقلدیت جے وولوگ ابسلفیت تیجیر کرنے گئے ہیں اس دور کا سب سے بوافتنہ ہے، اس فتنے کی سرکونی کر تا اور آنے والی نسلوں کو غیر مقلدیت کے سنہر کے للسم سے دورر کھنے کی جدو جہد کر ناوت کا تقاضا ہے، خدا کے فضل سے ہماری جماعتیں وقت کا بی تقاضا مجھ گئی ہیں'۔(۹)

لیکن مقام افسوس ہے کہ دیوبندی کمتب فکر نے وقت کا یہ تقاضا سعودی

بروڈ الر بند ہونے کے بعد سمجھا کاش عقیدہ وفکر کی غیرت وحمیت کی بنیاد پراس تقاضے کو

سمجھتے تو ایک صدی قبل ہی نہ صرف ان سے مقاطعہ کر لیتے بلکہ دیوبندیت ہی ہے تو بہ

کر کے اہلسنت و جماعت میں داخل ہو گئے ہوتے اور ان بگر نے حالات میں اسے

چرے نہ بد لنے پڑتے مگر یہ حقیقت اب سب پرعیاں ہوگئی یہ رفافت دین نہیں تھی

رفافت زرتھی اور حرص وہوس کی خوگر اور زر پرست جماعتوں کا بہی انجام ہوتا ہے۔

دیوبندی کمتب فکر کے مولوی نو راللہ این نو راللہ اعظمی کلھتے ہیں:

دیوبندی کمتب فکر کے مولوی نو رالدین نو راللہ اعظمی کلھتے ہیں:

مریوں کی مقدیت عصر حاضر کا بہت بڑا فتہ ہے، قرآن وحدیث کا نام لے کر اس

جماعت نے شریعت اسلام پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فقہا وحدثین پر اولیا اللہ

اور بزرگان دین پر شب خون مارنے کی تک ودو میں اپنی پوری طاقت جمونک دی ہے،

مریوں کی دولت ان کو بے تھا شامل رہی ہے، جس کا بینا جائز فائدہ اضار ہے ہیں،

<sup>(</sup>٨) نديم الواجدي ' ترجمان ديوبند' اربل اوسيم وص: ٣

<sup>(</sup>٩) نديم الواجدي ترجمان ديوبنو الريل او ميم وال

عرب علارے اپنی سادہ لوقی على ال كودين اسلام اور كتاب وسنت كا خادم سمج موتے ہیں اور انحول نے اپنی دولت ان کے لئے ایڈ مل دی ہے۔ انھیں کیا ہے کہ جن کوتم نے رہنما سمجما ہے وہ ڈاکو ہیں، وہ دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، شب خون مار رےیں۔"(١٠)

مولوی نورالدین اعظمی کے بتول غیر مقلدمیت عصر حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے اور غیرمقلدین ڈاکو ہیں بالکل مجے ہے۔ ہم بھی آپ کی تائید کرتے ہیں لیکن سے کچھ بھی نہیں تھا جب تک آپ بھی حربوں کی دولت میں برابر کے شریک تھے بلکہ آپ کے بزرگوں کی نظر میں یمی غیرمقلدین دینداراور تمیع سنت تھے۔اعظمی صاحب نے سعودی وہا بول کے تعلق سے برا زم ابجہ اختیار کیا ہے لگتا ہے وہ ابھی کچھ امیدے ہیں محراعظمی صاحب کے لئے ہمارامثورہ ہے کہ بیامید چھوڑ دیجئے طالات اب آپ کے تن میں قطعاً سازگار نبیس ہیں۔

اوربیکی دیوبندی فرد کاانفرادی خیال نہیں بلکه پوری دیوبندی لا بی اس دفت ایے رضاعی برادران کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ۱۲ سرمکی اور وکوئی دیل میں جمعیة علمائے مندنے ملک گیرتحفظ سنت کا نفرنس بلائی اور اجتماعی طور پر غیر مقلدین کے خلاف تجاویز مظور کیں۔ ذیل میں صدر کانفرنس مولوی اسعد مدنی کے خطبہ صدارت کے چندا قتباسات پش ضرمت میں پڑھے اور ابن الوقتی کی دادد یجے۔

صدر كافرنس مولوى اسعدمد في رقم طرازين:

" مسلمانوں کے عہدز دال میں جب سامراجی سازشوں کے تحت جماعت مسلمین میں اختلاف وانتشار بيداكرنے كى فرض سے ذہبى فرقد بنديوں كاسلسلة شروع كيا كيا توفقه

<sup>(</sup>١٠) نورالدين اعظى مقدمه غير مقلدين كي دُائري مكتبدا ثريه غازي يورص: ١٢

اسلامی وفقہائے اسلام بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے متبعین و مقلدین کے خلاف عدم تعليد كانعره لے كرايك من فرقد نے سرا شايا۔

خودای فرقد کے اکابرعلاکی تحریروں سے درج ذیل امور ٹابت ہوتے ہیں:

الما بدایک نو پیدغیر مانوس فرقد شاذه ہے۔

ار بیفرقد این آپ کوالل حدیث بتاتا ہے جب کد تمام مسلمان اے غیرمقلد وہانی اور لاندہب کہتے ہیں۔

المارة أي اسوى سار مسلمانول كوفالف سنت وشريعت محمتا ب

ا بیفرقہ اتباع سنت کے دعوی میں جمونا ہے کیوں کے سلف و خلف کی بیان کروہ معمول بد حديثول كوبحى بلاوجدرد كرديتاب

الم آ ارمحاباس فرقد كنزديك قانون كى طاقت عارى بنوراقوال بير

المديفرقد اجماعي مسائل كي مجى يرواه نبيس كرتا\_

المارة ملف صالحين اورا حاديث مرفوند وغيره عنابت قرآني تغييرول كےمقابله ميں اپن من مانی تغییروں کور جیج دیتا ہے۔

المرفع يدين، آمين بالجمر وغيره مختلف فيه حديثوں يرحمل تك ابل حديث ہے۔ آ داب و سنن اورا خلاق نبوی ہے متعلق احادیث ہے اے کوئی سروکا زنہیں۔

الله يفرقد ائمه جمتدين اوراوليا والله كى شان مي بادبي وكتاخي كرتاب ـ (١١)

ماضى قريب ميں بنام" الديوبندية طالب الرحل الغي نامي غيرمقلدن ايك كتاب السي ہے جس کا عربی ترجمہ ابوحسان نامی کسی کمنام غیر مقلد نے کیا ہے جو وارالکتاب والسنہ كراجى سے شائع ہوئى ہے۔ يورب ممالك بالخصوص سودى عرب ميں بغير كى رددقد ح کے فروخت کی جاری ہے اور ایک مہم بنا کرشیوخ عجاز ونجد اور سرکاری دفتروں تک

<sup>(</sup>۱۱) رووی مدراشربیهارا، یی دبلی ۱۳ می است

پہنچائی گی ہے۔اس فننہ انگیز کتاب میں دیوبندی کمتب فکر کے مرکزی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں لکھا گیا ہے، دارالعلوم دیوبندسنت رسول علی کے ساتھ جنگ کرنے دالا ادارہ ہے ادر آپ کے طریقہ کو پھینک دینے دالا ہے اس کی بنیا درسول اللہ علی نے نافر مانی پر کھی گئی ہے۔

(الديوبندييس٩٨)

ی دیوبندیوں کے اقوال و اعمال اور واقعات واضح علامت ہیں کہ ان میں شعوری یا فیر شعوری طور پر شرک سرایت کر گیا ہے اور وہ شرکین کہ ہے بھی آ گے تکل گئے ہیں۔

(الدیوبندیہ ۲۲)

اللہ علمائے دیو بندعقید و تو حیدے بالکل خالی ہیں اورلوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ تو حید کے علمبر دار ہیں۔

☆ حعزت فیخ البندقدی سره پرمحرف قرآن، کفر مرت کا مرکت اور الله پر مرت مجموث بود یو الزامات چیال کے گئے ہیں۔ (الدیو بندیہ ۲۹۲)

اے مشرک میں اسلام مولانا مدنی نوراللہ مرقدہ کو''ویلک یا مشرک'' (اے مشرک تیم کی گئی میں ایک ہا تیم کی گئی تیم کی گئی تیم کی گئی میں جے قلم لکھنے پر آمادہ نہیں ، کتاب مذکور کے صفحات ۲۵۳۔ ۱۲۳۔ ۱۵۱۔ ۱۹۰ وغیرہ خودد کچھ لیجئے (۱۲)

اب ذیل میں ندکورہ بالا'' تحفظ سنت'' کا نفرنس کی چند تجادیز ملاحظہ فر مائے: الجامعة الاسلامية مدينه منورہ کا وسيع اور کشادہ آغوش تعليم وتربيت تنگ ہوکر ايک خاص کمتب فکر کے ليے محدود ہوتا جار ہا ہے اور جوادارہ قرآن وحدیث اور دیگر

<sup>(</sup>۱۲) روز نامدراشربیه بارانی دبلی ۱۳ می است

L た こと x

اسلامی علوم کی تبلیغ واشاعت اور صحیح علوم کی تعلیم و تغبیم کے لیے قائم کیا گیا تھا آج ای تغلیمی و دینی ادارہ ہے سلمانوں کو دین اسلام سے خارج کرنے کا کام لیا جارہا ہے۔ آج اس ادار ہیرائم مجہدین کی تقلید سے بیزارلوگوں کا تسلط قائم ہوگیا ہے اور بیر عکرین تقلید استعلیم و دین ادارہ کے ذریعہ سلمانوں کو اپنے زعم میں اسلام سے خارج كردنين كاكام لے رہے ہيں۔ چنانچہ ماضى قريب ميں الجماعة الاسلامية كے ايك فاصل مم الدين الافغاني كو مجو دعلاء الحنفية في ابطال عقائد القيورية " كعوان سے مرتب كئے جانے والے مقالہ پر (ڈاكٹریٹ) كى سند تفویض كر بے مسلمہ اصول سے انحراف کیا گیاہے بلکہ علاء دیو بند کی اردوتح ریوں کوخود ساختہ عربی جامہ پہنا کرانہیں دیگر علما ے احناف کے برخلاف وٹنی ، قبوری اورمشرک وغیرہ بتایا گیا ہے۔ بالخصوص ان اکا بر علما ءکوجن کی علمی ودینی خد مات کے آھے برصغیر کے مسلمانوں کی گر دنیں جنگی ہوئی ہیں، نام بنام مبتدع اوردين مخرف كها كياب-

اورای مشرک ساز فرقہ کے علاء آج الجامعة الاسلامية کے تعلیمی شعبوں پر قابض ہیں اور تک نظری اور فکری آ دارگی کی بناپر افتر اق بین المسلمین کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور الجامعة الاسلامية ہے ایسے علماء وفضلاء اطراف عالم میں بھیج جارہے ہیں جوایئے انہیں اساتذہ کے طرزعمل پر پوری دنیا میں تفریق بین اسلمین کی فخم ریزی کرتے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔

ال لیے تحفظ سنت کا نفرنس کا بینمائندہ اجلاس حکومت سعود بیہ ہے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے مغید شرپنداور تخ می عناصر اور ان کی ریشہ دوانیوں پرکڑی نظر رکھے اور ا پنے ملک سے ہونے والی ان شرانگیز کاروائیوں سے مسلمانان عالم کو بچائے، نیز اپنی سابقہ نیک نامیوں پر ترف گیری کے مواقع نہ فراہم کرے۔

بدشتی سے سقوط سلطنت مغلیہ کے بعد مرز مین مند پر جب سے انگریزوں کا عاصیانہ قبضہ ہوگیا تواس سای انتلاب کے جلومیں ذہنی انتشار اور فکری آوار کی نے بھی سر اٹھایا اور تقلید ائمے کے انکار کا نعرہ لگا کر کچھ لوگوں نے مسلمانان مند کے صدیوں کے متوارث اورمتواتر ندب كواني تنقيد وتنقيص كالمدف بنايا \_ جب كه محابه كرام ، تابعين و تنع تابعین اورسلف صالحین کے دور ہے سلمانوں میں کمی ایسے فرقے کا سراغ نہیں ملکا جوغیر جمہد ہونے کے ساتھ غیر مقلد بھی ہوبلکہ جماعت ملمین کا متوارث عمل یمی جلاآ ر ہاتھا کہ جہتد کی اور کی تقلید کے بجائے اپنے اجتہاد کی اتباع و بیروی کرتے اور غیر ججہدین بغیر کی تر دد کے اصحاب اجتہاد کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن فکری آوار کی کے شكار منى برلوگوں نے ملانوں میں ایک نے فرقے كى داغ بيل ڈال دى جس كا بچه بجد كويا منصب اجتهاد برفائز غير مقلد بن بيضااور مكرين حديث الل قرآن كي طرح نام كيدك ين مديث اورما حب مديث علية كودين وشرى مقام ومرتبكا أكاركر دیا۔ای طرح غیرمقلدین کے اس فرقے نے اہل مدیث کے دوے عل فقداسلاى اورفقتها اسلام كاسرے سے انكار كرديا اور بطور خاص ان اعمال كى تروجى اشاعت کی کوشش شروع کردی جوائمہ مجتهدین میں مختلف نیہ بیں یا بالکل متروک ہو چکے ہیں اور خود اجتہادی کے زعم میں ائمہ جہتدین کے درمیان اجماعی متفق علیه مسائل کو تخت مثن بنایا، جس کے نتیجہ میں برصغیر کے ملمانوں میں صدیوں سے چلا آر ہانہ ہی اتحاد و اتفاق ياره ياره وكيا\_

اورآج صورت حال یہ ہے کہ اس فرقے کے جار حاندرویہ سے کتاب اللہ کی تفسير اور احاديث رسول علي كاصحت محفوظ اور نه بي محابه كرام اور ائمه مجتهدين كا شریعت سے حاصل شدہ مقام ومرتبہ،ای لیے بیتحفظ سنت کا نفرنس فیرمقلدین کے اس جارحاندرویی کیلے الفاظ میں فرمت کرتی ہے اور طت اسلامیہ بالخصوص علیاء ونضلاء علی ونضلاء علی ونضلاء کے انگرات بدے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور بعولے بھی اور بعولے بھی اور بعولے بھی احمانوں کو بھی ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کی بھی امکانی کوشش سے در لیخ نہ کریں اور خدائی فرمان 'و جادلهم بالنبی هی احسن' کوسانے رکھتے ہوئے اس فرقے کے بچھائے دام ہم رنگ زمین سے امت کو فردار کرتے رہیں۔

تحفظ سنت کانفرنس کا بیظیم الشان اجلاس تمام سلمانوں ہے ایک کرتا ہے کہ مؤ حد سلقی، اہل حدیث اور دیگر مختلف ناموں سے غیر مقلدین جو مقلدین ائمہ اربعہ خصوصاً امام ابوصنیفہ کے خلاف سخت جارحانہ پروپیگنڈہ کی مہم چلا رہے رہیں اس کچو کنا رہیں اور تقلیدائمہ جس پر ہر دور ہیں ساری امت کا اجماع رہا ہے اور خصوصاً اس دور ہیں اس کے بغیر اپنے دین کی حفاظت ہی ناممن ہے اس سلملے ہیں غیر مقلدوں کی فریب کاربوں سے کی طرح متابر نہوں، ان کے حربوں ہیں سے ایک حربہ بیہ ہے کہ وہ مال کاربوں سے کی طرح متابر نہ ہوں، ان کے حربوں ہیں سے ایک حربہ بیہ ہے کہ وہ مال خربی کر کے اور جگہ جگہ مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کر کے اپنے شرکی اشاعت ہیں کوشاں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو کمل احتیاط کرنی جا ہے کہ اپنے نونہال بی اور بھی جاری سے اور کھی کوشاں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو کمل احتیاط کرنی جا ہے کہ اپنے نونہال بی اور بھی جرگز داخل نہ کریں، ورنہ بیلوگ ان معصوم بچوں کی ذہن سازی کر کے ہماری نسلوں کو دین سے برگشتہ کردیں گے۔ (۱۳)

ورج بالا اقتباسات کے مطالعہ سے بیدواضح جو گیا کہ دیو بندی کمتب فکر اس وقت غیرمقلدوں کو اگریزوں کی کاشت اور گراہ دیددین مجھ رہا ہے اس حقیقت سے محصر موانح اف نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹمام احکامات اور غم وغصر دینی تقاضوں کے پیش نظر (۱۲) روزنامہ داشر بیسہارا، نی دبلی، ۱۳ می این یا م

نہیں بلکہ ذریری کے تقاضوں کے پیش نظر ہے ورنہ بجیدہ طبقہ آئ بھی اس کا دائی ہے کہ دونوں کے مابین اختلاف اصولی نہیں بلکہ فروئی ہے۔ جمعیۃ علائے دیوبند کے ترجمان مولا ناعبدالجمید نعمانی کا کہنا ہے کہ'' فریقین کے درمیان مشہور مختلف فیہ مسائل بیل اختلافات اصلاً رائج اور مرجوح ہی کے ہیں'' کچھ دیوبندی علا غیر مقلدین کے فلاف اس دیوبندی مہم کو قیام دیوبند کے مقصد سے انحراف تصور کر رہے ہیں ان کا بیہ انداز کر بھی بلاشہ بنی برحقیقت ہے کیوں کہ دیوبندی بنیاد وہابیت کی تبلیغ واشاعت کے انداز کر بھی بلاشہ بنی برحقیقت ہے کیوں کہ دیوبندی بنیاد وہابیت کی تبلیغ واشاعت کے انداز کر بھی بلاشہ بنی برحقیقت ہے کیوں کہ دیوبندی بنیاد وہابیت کی تبلیغ واشاعت کے انداز کر بھی بلاشہ بنی برحقیقت ہے کیوں کہ دیوبند کی بنیاد وہابیت کی تبلیغ واشاعت کے انداز کر بھی بلاشہ بنی برحقیقت ہے کیوں کہ دیوبند کے اس رویہ پراظہار ٹم کرتے ہوئے ان کے ایک رکن حالیہ ہیں۔

''شرائکیزی خواہ کی بھی ملتے کی طرف ہے ہوا دراس کا نشانہ کوئی بھی بنہ آہو، ہمارے
لیے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ اس تم عظمل میں ہماری تو تیں ضائع ہوتی ہیں اور
اس مقہور و مجور است کواپنے اصل ایجنڈ ہے پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ہماری
تو انائی آپس میں الجھ کررہ جاتی ہا درایک ایسے وقت میں جب است اپ وجود کی
جنگ لارہ ی ہے خود اپنے ہی خلاف ایک خطر ناک محاظ کھول دیا ہے۔ کیا آئیس یہ پیت
نہیں کہ دیو بند کے بانیوں نے مدرساس لیے نہیں قائم کیا تھا۔ اٹل دیو بندنے اگر اس
مقصد سے پیٹے پھیمرل ہے تو بیاس است کے لیے برداسانی ہوگا۔''(س))

ای تری کے بی پردہ قلم کار کے خمیر کی آواز صاف، سنائی دے دہی ہے کہ ہمارا دار العلوم وہابیت کے جن طے شدہ خطوط پر کام کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا آج علی دیو بند صرف حصول ذر کے لیے ان خطوط عمل سے ارتداد کی راہ اختیار کر دہ بیل اور ہمارے انگریز سرپرستوں اور سعودی آقا کی نے میدان عمل میں اتر نے سے بیں اور ہمارے انگریز سرپرستوں اور سعودی آقا کی نے میدان عمل میں اتر نے سے (۱۳) راشد علی شازعی گڑے، افکار لی دوبلی جون اور ۲۰ مین : ۲۰

قبل دونوں گروپوں کو جوا پجنڈ اسپر دکیا تھا دہ باہمی تنازع سے اس مقصد سے بیٹے پھیر رہے ہیں ادر بیتنازع عقیدہ وفکر کے اختلاف کی بنیاد پڑئیں بلکہ سے سبب پچھ اور ہے تو جس کو خود سجھتا ہے اس راز ہائے سربستہ سے نقاب اللتے ہوئے ان کا کیے قلم کاراس طرح رقم طرازہ، پڑھے اور مردھنے:

" کیااییا تو نہیں کراس اختلاف ہے کی کا معاثی مفاد وابستہ ہو' ادارہ امور ساجد، دبلی، کے ناظم مولا نا عبدالله طارق (دیو بندی) اس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں۔مقلد اور غیر متند کے ما بین نزاعی سائل فروعی ہیں اصولی نہیں۔ تاہم اس نزاع کا تعلق سلک ہے نہیں بلکہ چندہ اور زراندوزی کی مہم ہے ہے۔ ویو بندی عقائد اگر فتنہ ہیں تو بیفتنہ برصغیر میں ہے نہ کہ عالم عرب میں اگر انہیں اس فتند کا مقابلہ کرنا تھا تو وہ یہاں کرتے ضرورت یہاں تھی، عربی لئریچ لکھنے اور عربوں میں اے کہنا نے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ (۱۵)

ان اعترافات کی روشی میں بیرواضح ہوگیا کہ علاے دیوبند اور غیرمقلدین کے درمیان اختلاف و تنازع کی بیموجودہ سرگرمیاں اور ایک دوسرے کو گراہ و بدعقیدہ کھنے اور کہنے کی بیساری جانفشانیاں عقیدہ وفکر کے بنیادی اوراصوبی اختلافات کے پیش نظر نہیں بلکہ اس کی بنیاد کھنے صعودی تجوریوں پرمرکوز بین مکہ اس کی بنیاد کھنے سعودی تجوریوں پرمرکوز بین ملکہ اس کی بنیاد کو جب تک برابر حصہ ملتا رہا اپنے آپ کو وہائی کہنا سرنامہ امتیاز سجھنے رہے اور ' التو حید' اور ' تقویۃ الایمان ' وغیرہ شفیت سوز اور اسلام دیمن کتابوں کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے بلکہ ان کتابوں کو اپنے مدارس میں پڑھاتے رہے اور تن من سے اشاعت کرتے رہے بلکہ ان کتابوں کی طرح کلے سے لگائے رہے درنہ کیا وجہ ہے کہ آج تک غیرمقلدین کو بڑے بھائیوں کی طرح کلے سے لگائے رہے درنہ کیا وجہ ہے کہ آج تک

غیرمقلدین اساتذه ان کے مدارس میں تدریس ور بیت کی خدمات انجام دیتے رہے اور غیرمقلدین طلبہ بڑے مطراق سے ان کی درسگاہوں میں پڑھتے رہان کی مراہی وبددین اور انگریز نوازی ان کے افسات ندہب کا کوئی نیا کردارتو ہے ہیں وہ اسے ہم بيدائش سے بى اپ تمام رعقيد و عمل ميں محمد بن عبد الوہاب نجدى ، ابن تيميداور اسلعيل د ہلوی کے مقلد ہیں۔ سعودی خیرات کے بند ہوتے ہی ان کے دین وعمل کی محرابیاں نظرآ نے لگیں اوران کے کفر اوران کی بددین کے فتوے صاور ہونے گلے جبکہ دوسری جانب بيہ بھی اعتراف ہے کہ حاراا ختلاف اصولی نہیں فروی ہے اور رائح اور مرجوح تک محیط ہے۔ آج تک جب ان کی انگریز نوازی ادر بددینی کا اظہار علی ہے اہلسنت كرتے تھے توان كى حمايت مل سين پرديو بندى نظرا تے تھے اور غير مقلدين سے زياده اساطین دیوبند کے کلیج میٹنے لگتے تھے۔ آج وہی باتیں دیوبندی غیرمقلدین کے لیے لکھ رہے ہیں اور یہی حال غیرمقلدین کا بھی ہے علیا سے اہلسنت کے انکشافات غیرمقلدین جھیار کے طور پر دیوبندیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں گرویوں کے الزامات ایک دوسرے کے حق میں بالکل حق میں اور بجائے خود دونوں بی . گراہ اور بددین ہیں دونوں کا سرچشمہ دہابیت ہے۔ تاریخی حقائق کی روشی میں اب سے حقیقت کسی ابل دانش رمخفی نہیں کہ برصغیر میں وہابیت کی تمن بڑی شاخیس معرض وجود میں آئیں: اوادیانیت ۲ فیرمقلدیت سودیوبندیت اوران تیول کے عقیدہ وفکری ہم آ ہنگی کی سرز مین ہے اگنے والے نتائج مجی کیساں ہیں، یعنی نام بی کا فرق ہے کام ہیں تینوں کے ایک موجودہ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی ریال کے حصول وتعتیم میں اس وقت باجم خوب جوتول میں دال بث ربی ہاورنفسانی اختلافات اس مدتک بوج م

پیس کہ اب دونوں کے متحد ہونے کے امکان نظر نہیں آتے تا وقتیکہ سعودی ریال علائے دیو بند کو پھر لینے گئیں لیکن اب غیر مقلدین سعودی شیوخ کے دل و د ماغ پر اس طرح قابض ہو چکے ہیں کہ ان مقامات تک علائے دیو بند کا پنچنا برا امشکل ہے۔ اس کی بس ایک بی صورت ہے کہ علائے دیو بندا پئی نام نہاد حفیت ہے رجوع کر کے غیر مقلدیت کو افتیار کرلیں اور بیان بگڑتے حالات ہیں ان سے بعید بھی نہیں اس کی ایک تازہ مثال وحیدالدین خال کی ہے جواپئی پیدائش ہے آج تک حفی اور مقلد ہونے کے داعی مثال وحیدالدین خال کی ہے جواپئی چیدائش ہے آج تک حفی اور جون اس کے واعی بیورا '' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا '' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا '' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا '' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا '' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا '' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا ' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بیورا ' الرسال' تقلید کے شرعی اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا دو سے ہوگا اب ہم اتنا کہہ کر بی گے۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھنے ہوتا ہے کیا

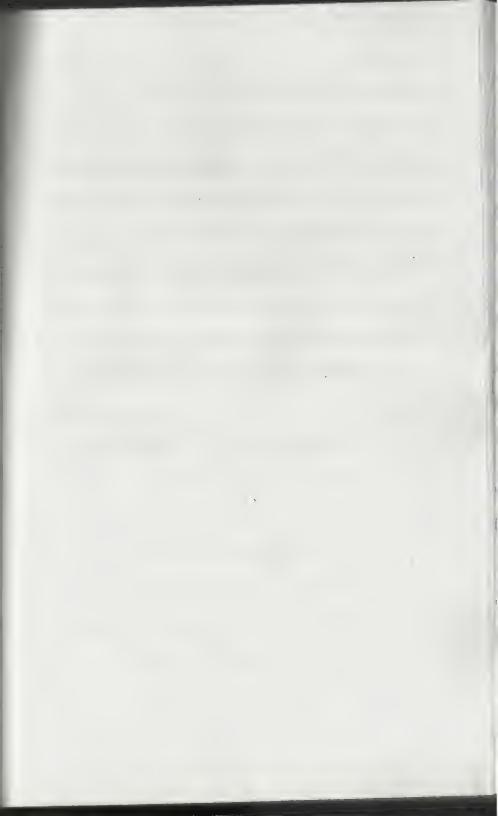

€0€

وحیدالد ین خاں سے دو با تیں

تحرير جون انتهاء

'' نجدی و ہابوں اور ہندوستانی وہابیوں میں ایک فرق ہے۔ نجدی وہابی اپ آپ کو حضرت امام احمد بن صغبل کا مقلد کہتے ہیں گر ہندوستانی وہابی کی امام کونہیں مائے اور پوری غیرمقلدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپ آپ کو اہل حدیث کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اہل حدیث تو دہابیت کے کو سطے پر چڑھے ہوئی کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اہل حدیث تو دہابیت کے کو سطے پر چڑھے ہوں اور تھلید ہوئی ہی گر کچھ وہابی ایسے بھی ہیں جو ابھی وہابیت کے ذیئے تک پہنچ ہیں اور تھلید کے قائل ہیں اور ان میں سے بعض چشتہ خاندان میں پیری مریدی بھی کرتے ہیں۔ ان کو عرف عام میں دیو بندی کہا جاتا ہے۔ ایک تھے و ناوان وہابی کئی نمووار ہوئی ہے ان کو جوب ان کے بانی مول ناشیلی سے و ناوان وہابی مین دید ا مطور مجوب الطابع دیلی)

خواجہ حسن نظامی دہلوی نے گمراہ و جددین وہابیت کے جو مدارج مثلالت اپنے دور میں پررقلم کئے تھے اس طویل عرصہ میں وہابیت کی ان تینوں شاخوں نے اپنی گمراہ گری کے خطوط پر جرت انگیز ترقیاں کی ہیں۔ دیو بندی گروپ کے مولوی بشیر اجرفقیر والی مثلع بہاول گر ہندوستانی وہابیوں کی ولادت اوران کی گمراہیت کی جانب چیش قدمی کے سر بستہ راز کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' غیرمقلدین (دہابی) اگریز کی عطا کردہ آزادی نداہب کے بیتے میں پیدا ہوئے اور اگریز کے اغراض دمقاصداورخواہشات کی پیکیل کے لیے آجے بر معاور بالی کے باطل کے مختلف محاذوں سے شجر اسلام پرخشت باری اور قلعہ اسلام پرگولہ باری کے لیے انہوں نے برضا ورغبت اپنی خدمات پیش کیں۔ اور انگریز کے حضور حاضر ہوکر کہا کے انہوں نے برضا ورغبت اپنی خدمات پیش کیں۔ اور انگریز کے حضور حاضر ہوکر کہا ہم قادیان میں آنجناب کے اغراض و مقاصد کی پیکیل کے لیے اپنی جان کی بازی

لگانے ہے جی در اپنی نہ کریں گے مرف جناب کے اشار وابر دکی ضرورت ہے۔ (اہل مدیث اور اگریزس: ۹)

فتنۂ وہابیت کے رکن رکین اس دیو بندی کمتب فکر کے مولوی کے انکشاف ہے بی حقیقت بھی طشت از بام ہوگئی کہ ہندوستان میں وہابیت کا اصل بانی اور سر پرست انگریز سامراج تھا نیز یہ بھی واضح ہوگیا کہ وہابیت کی ندکورہ بالا شاخوں کی طرح قادیانیت بھی دہابیت کی ایک ترتی یا فتاقتم اور غیر مقلدیت کی رضاعی بہن ہے لیکن ہے سبال دور کی باتیں ہیں جب وہابیت اپنے انگریز آقاؤں کے سہارے فاک ہندمیں پھلنے پھو لنے کے لیے ہاتھ پیر مار ہی تھی اب یہ ہندنژاد اسلام دشمن تحریکوں کی بھی آلہ کار بن چکل ہے۔اوران کے نام نہا دسیای علما اور دانشور وشو ہندو پریشد، بجر تگ دل اور آر الیں الیں جیسی ہندوکٹر پینتی جماعتوں کی حمایت اور تر جمانی میں بھی اینے فکر وقلم کی مكمل توانائي صرف كر رہے ہيں۔ ان ملت فروشوں كى طويل فہرست ميں مولوي وحیدالدین خال مدیر" الرسالة "وسر پرست" اسلامی مرکز دالی" کا نام سرفهرست ہے۔ اب ان کا پُر اسرار وجود اور ان کی طلسماتی تحریروں کا بنیا دی نقطه نظر مجی بڑی تیزی ہے بنقاب جور ہاہ۔

اس حقیقت سے خاک ہند کا کون مسلمان بے خبر ہوگا کہ برسر افتد ار ہندوتو میں اسلامیان ہند کی تہذیب و ثقافت اور ان کے اسلامی نظریات و آٹار پرجس بے در دی سے تیشہ زنی کر رہی ہیں اس کی مثال کی جمہوری ملک میں ڈھوٹھ نے سے بھی نہیں ملے گی ۔ یہ مسٹران کی ہم ظالما نہ دوش اور ہر فکری شب خون کے حملوں کی حمایت میں ان سے بھی دو چار قدم آگے نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کی مظلومانہ آہ و فغال اور خاموش احتجاجی اقتدام پر پہرے بھانے کے لیے ہر وقت تازہ دم اور مستعد نظر آتے ہیں۔ اور استے

مُد فریب پیرایهٔ بیان میں بے بنیاد قلع تغیر کرتے ہیں کہ بھولے بھالے سادہ اوح قاری متاثر ہوئے بغیرنہیں رہتے۔ایبالگتاہے کہ سلم دشمن عناصر نے ان کے زبان وقلم ہی کا نہیں ، فکر وضمیر کا بھی سودا کرلیا ہے۔ بھگوا جھنڈے کے زیرسا پیر وان پڑھنے والے نام نہاد' اسلامی مرکز " کے سر پرست کوفر ائفل کی ادائیگی کے لیے جوعملی اورفکری نقشہ سردکیا حیا ہے اس میں مسلم قوم کے دل سے ایمانی حمیت، تعظیم رسول اور جذبہ جہاد کو کھر چ کھرچ کرنکالنااولین فریضہ منعبی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے ان کی کوئی بھی تحریرا کھا کرد کھے لیجے''صلح حدیبیہ'' کا نام لے لے کریے موقع اور بلاضرورت صبرو مخل کے درس سے خال نہیں ہوتی اور ای کے بین السطور مسلک جمہور کے عقائدو معبولات پر تکباری کرتے ہوئے مسلمانوں کے جمہوری نقط نظر اور اقد ام وعمل کو غلط نابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ان کی تح بروتقریر کی برمہلک فکرمسلم قوم کے جیالوں کی دینی امنگوں اور مردان کر کی ولولہ انگیز پیش قدمیوں کے لیے زہر قاتل اورانتهائی ہلاکت خیز ہے۔

شبت اورتغیری قراور صبر وقل کا مظاہرہ بلاشبد اسلام کا داعیہ ہے لین اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نگاہوں کے سامنے مجدیں مسار ہوتی رہیں، سلم پرشل لاکو کیاں سول کوڈ بیس تبدیل کرنے کی سازشیں سراٹھاتی رہیں، دہشت گرد حکومت ہندی تاک کے ینچے قرآن عظیم نذرآتش کرتے رہیں، اہل قلم تہذیب و تاریخ کو بدلتے رہیں، نصاب تعلیم میں مسلم عہد حکومت کا چہرہ منے کیا جاتا رہے، منظم سازشوں کے تحت فسادات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو سے محلواڑ ہوتا رہے، فسادات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو سے محلواڑ ہوتا رہے، فواتین اسلام کی عصمتیں لتی رہیں اور ملت کے نوجوان خاموش تماشائی ہے شبیع کے فواتین اسلام کی عصمتیں لتی رہیں اور ملت کے نوجوان خاموش تماشائی ہے شبیع کے دانوں پر ''الصبر'' الصبر'' کا ورد کرتے رہیں، اگر اسلام کا نقاضا ہے مبر یہی ہوتو

بردلی، بے حسی اور ایمانی بے غیرتی کس چیز کا نام ہے۔ جناب! موقع شنای اور تدبر کے کا مام کے حاب اور قد بر کا کام کے کروقتی خاموثی اور مصالحت الگ چیز ہے۔ جوقوم وقتی پسپائی کے ساتھ دلوں سے غیرت ایمانی اور احساس زیاں بھی نکال دیتی ہے وہ غیر شعوری طور پر صفح ہوں تی ہے۔ مث جاتی ہے۔

وحیدالدین خال اس وقت فکر وقلم کی پوری تو انائی صرف کرتے ہوئ قوم کو ذلت ورسوائی کے ای گڑھے کی جانب ڈھکیل رہے ہیں۔ وہ سب پجھو ہی کررہے ہیں جو اسلام دشمن عناصر ان ہے کر انا چاہتے ہیں ان کا اکثر وقت ہندو سجاؤں ہیں سادھو سنتوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ امسال سنر جج بھی انہوں نے بی . ہے ۔ پی کی عطا کر دہ خیرات سے کیا ہے لیکن اس کی کوئی خبر'' الرسالہ' میں نہیں آئی ، یوں بھی وہ بی . ہے ۔ پی اور آر الیس الیس کی نوازشات کا ذکر ہی کہاں کرتے ہیں تذکر ہوتو وہ اپنے آتا کول کے اشاروں پر انجام پانے والے کارناموں کا کرتے ہیں۔

اس گفتگو کے بعداب جھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ خواجہ سنظامی اپنے عہد میں جس گروپ کو وہابیت کے زینے پر دیکھ رہے تھے وہ اب آر الیں الیں کے ترشول پر براجمان ہے۔ ای طرح دینی عقائد ونظریات کی گرائی اور گراہ گری میں بھی بے حیائی اور جرائت میں جواضافہ ہوا ہے اس مختمر تحریم میں اس کی تفصیل کی مخبائش نہیں۔ بردست آپ اتنا جان لیجئے کہ اسلامی لبادے میں توجین رسول علی کانام' وہابیت' ہے۔ اس روشنی میں وحیدالدین خال سے ایک سوال کیا گیا ہے، جس کی عبارت من وعن حسب ذیل ہے۔

" بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ حضورا کرم علی کو اضل انہیا نہیں تسلیم کرتے اس کی کیا حقیقت ہے برائے کرم واضح فرما کیں۔" (ازسیداحس الدین

حيدرآباد) (الرسالدان ٢٠٠٠ وص:٢٦)

اس موال ہے قبل وحیدالدین خاں اپنی تحریر وتقریر میں حفزت سید المرسلین امام الا نبیاء کے افضل انبیا ہونے کا اٹکار کر چکے ہیں۔ جس کا اظہار سائل نے اپنے سوال میں کیا ہے، لیکن سوال کا تیورد کھے کر بڑے شاطر آنہ پیرا یہ بیان میں جواب دیا ہے۔ اس کے باوجود جواب کے بین السطور سے عنا درسول کا رستا ہوالہو صاف نظر آرہا ہے۔ دل و د ماغ کی کمل یک وئی کے ساتھ اب آنجناب کا جواب پڑھئے۔

" تغیراسلام علی کافشل ہونا بجائے خود سلم واقعہ ہے۔ یہاں اصل سوال خوداس واقعہ ہے۔ یہاں اصل سوال خوداس واقعہ کا منصوص تعیرکیا ہے اوراس کے طور پر بیالیک شلم شدہ واقعہ ہے کہ ہرموس کے اظہار کا منصوص طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر بیالیک شلم شدہ واقعہ ہے کہ ہرموس کورسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے انتہائی گہر اقلی تعلق ہونا چاہئے ، مگر جیسا کہ معلوم ہے اس قلبی کیفیت کی منصوص تعییر "محبت رسول" ہے عشق رسول اس کی منصوص تعییر نہیں۔

تعیرکا بچی فرق نہ کورہ مسلم میں بھی پایا جاتا ہے قرآن وصدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ " افضل الانبیاء" کی تعییر قرآن یا صدیث میں افقیار نہیں کی ٹی ، مثلاً قرآن میں کہیں بھی " میں کوئی آ یہ نہیں ای طرح حدیث میں قرآن میں کہیں بھی " اناالما تی " تو ہے مگر صدیث میں کہیں بھی " اناالما تی " تو ہے مگر صدیث میں کہیں بھی " اناافضل الانبیاء" جیسا کوئی کارنہیں۔ "

د کھورہے ہیں آپ فکری آ دارگی کا رقص ابلیس، لگتا ہے وحیدالدین خال کے نوک قلم پر شیطان بیٹے گیا ہے اور ای کے اشارہ پر قلم حرکت کررہا ہے۔ سرور انبیا پخر کون و مکال، فخر الرسل، امام الکل، خاتم النبین محمر عربی علی کے انسان کی النبین محمور بی علی کے استان محمور ہی میں کر آ بخناب کو ڈھونڈ نے پر بھی استان خواہد ہیں کہ ہزاروں صفحات روشن کے جا سکتے ہیں گر آ بخناب کو ڈھونڈ نے پر بھی قر آن وحدیث میں کوئی کلمہ نظر نہیں آیا اگر ملی رہبری ای کا نام ہے تو ند ہی رہزی کی

علامات كيا مول گى - جناب " يبال اصل سوال خود اس واقعد كانبيس بلكه اس كى تجير كا بين افضل الا نبياء كبنا اور لكهنا دراصل و بابيت كى منصوص تجير نبيس \_ سفة و بابيت كى منصوص تجير نبيس \_ سفة و بابيت كى منصوص تجير ات ملاحظ فر ماية \_ منصوص تجير كيا ب \_ امام الو بابيم ولوى اساعيل د بلوى كى تجير ات ملاحظ فر ماية \_ ا - بر مخلوق برا مو يا مجودنا وه الله كى شان كة كه چمار سے بھى زياده ذيل ب \_ امام الا يمان ص: ۱٠ )

٢ \_ جس كانام محمد ياعلى بوء كسى چيز كاعقار نبيل \_ (ايضا ص:٢٩).

٣٨:انبيا،اولياذروناچيز عجى كترين-(ايضاص:٨١)

۳۔ انبیا، اولیا، امام زادے، پیر، شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہارے بھائی، گر ان کو اللہ نے برائی دی وہ برے بھائی موے۔ (ایسنام: ۱۸)

۵-(رسول الشركيم) جوبشركى ى تعریف بود بى كروسواس مین بھی اختصار کرو (ایضا ص: ۱۳)

رسول اعظم علی کے حوالے سے وہابیت كی منصوص تعبیرات پڑھ كراب
آپ اس نتیج پہنچ چے بول کے كہ وحیدالدین خال کے سامنے سوال قرآن وحدیث كی منصوص تعبیر كانہیں بلكہ اپ اصل پیشوا كی بیروى كا ہے جن كی كتاب "تقویة الا يمان" كا پڑھنا ورگھر میں رکھنا ان كے ند بہ میں عین ایمان ہے۔اب ذراعشق و ایمان كی آنكھیں کھولئے اور قطار در قطار قرآن وحدیث کے ان شواہد كا مطالعہ کے جن كی عبارتیں چیخ جن کی عبارتیں چیخ جن کی عبارتیں چیخ جن کی عبارتیں گئے کررسول اللہ کے "فضل الانہیاء" "امام الانہیاء" "ن خاتم الانہیاء" میں اسلان کر رہی ہیں۔ارشاد کی عبارتیں کی جن المان کر رہی ہیں۔ارشاد کی جن کا اعلان کر رہی ہیں۔ارشاد کی ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ارشاد

رجمہ: بدرسول ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض رفنیات دی کھان میں وہ ہیں جن سے ضدانے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جے سب پر تِلْكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجْتٍ.

(سوره بقره آیت ۲۵۲) درجول بلندکیا\_

اس بحث کے دوران پینکتہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ افضل الانبیاء کے مقابلے میں کمی نبی ورسول کی تحقیر کا شائبہ بھی دل میں پیدانہ ہو کیونکہ اصل نبوت ورسالت میں تمام انبیا ورسل برابر بین یهال گفتگواس سے اٹھ کر خصائص وفضائل میں ہے جبیا کہ تمام مومنین نفس ایمان میں مساوی ہیں لیکن اطاعت الٰہی،عشق رسول اور تقویٰ شعاری میں باہم متفاوت اور ایک دوسرے پر فضیلت وفوقیت رکھتے ہیں۔اس کی روشن میں اب ندكوره آيت كي تغيير وتوضيح لما حظه فرمايي-

آیت کے آخری جزو "رفع بعضهم درجت" کی تغیر میں حفرت فیخ عبدالله بن احمد على رحمة الله عليه قرمات بين:

رجمہ: اور ان میں سے وہ میں جن کوتمام انبایر بلند كياتو ووففل عي انبيا كے درميان فرق مراتب کے بعد درجوں افضل میں۔ اور وہ مر علی ان کے تمام انبیا سے الفل ہونے کی پہلی دلیل تو بیہ ہے کہ آپ کی رمالت سارى قلوق كه عام باوردوسرى دلىل يدبك ال کوبہت کثیر مجزات عطاکے گئے جوان بال کی کونبیں دیئے گئے جن کی تعداد ہزار یا اس ے بھی زائد ہے اور ان میں سب سے برامعجزہ

ومنهم من رفعه علىٰ سائر الانبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل افضل منهم بدرجات كثيرة. و هو محمد نظ لانه هوالمفضل عليهم بارساله الى الكافة و بانه اوتئي مالم يوته احد من الآيات المتكاثرة المرتقية الى الف او اكثر واكبر ها القرآن لانه قرآن عظیم ہے کہ بیآج مجمی صفح سی پر باتی ہے۔اوراس ابہام میں بھی تعظیم اور اس بات کا اظهار بكديدوصف بمزوله علم بكرك كواشتباه نه دوگا ورايامتاز بے كه ذرائجي التباس نبيس-

المعجزة الباقية على وجه الدهر\_ وفي هذا الابهام تفخيم و بيان انه العلم الذي لايشتبه على احدٍ والمتميز الذي لا يلتبس\_

(تفسير النسفي ج اص ١٢٧)

ای تغییر کی روشیٰ میں ہمارا مدعاروز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لفظ'' بعض' ے مراد ذات سرور کا نئات ہے اور رہا پیشبہ کہ اس مقام پر لفظ بعض كے بجائے اسم پاك مصطفى كيول نہيں تو يہجا كيو د غلط اور بے بنياد ہے كيول كمفسرين کے ارشادات کی روشنی میں بیابہام بھی آپ کی عظمت وفضیات پر دال ہے کیوں کہ بیہ مقام آپ کی ذات کے لیے بالکل متعین بلکہ علم کے درجے میں ہے کہ سنتے اور پڑھتے ہی دل ود ماغ امام الانبیاء کے عطر بیزتصور کی خوشبوؤں سے مہک اٹھتے ہیں۔اوراییا بھی نہیں کہ بیآج کے دور کی کوئی نو پیدتشریج وتوضیح ہو بلکہاس پراکاپر اسلام اورمفسرین عظام کا جماع ہے اور عبدر سالت سے آج تک یمی اہلی حق کا سلک رہا ہے۔اب ذرا ا بيضمير كوآ داز ديج كيابيآيت كريمه في آخرالزمان علي كان أفضل الانبياء " ہونے کی نا قابلِ فکست اور روش دلیل نہیں؟ \_

كرنه بيند بروز فيره فيثم حشمة آقاب راج كناه عاشق رسول علامه احمد بن محمقسطلانی اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں:

ترجمه: اور الله تعالى كا ارشاد ان مِس بعض كو ورجول بلند کیا لین الله تعالی نے محمہ علی کو تنن صينيوں سے (تمام انبيار) بلندكيا (١) شب قوله تعالىٰ "ورفع بعضهم درجت" يعنى محمداً صلى الله تعالىٰ عليه و سلم رفعه الله تعالىٰ من ثلاثة اوجه (١) بالذات معراج ذات مطفل كو (٢) تمام انالول كا فی المعراج (۲) وبالسیادة علی مردار بناکر (۳) اور ان مجزات ک ذرید جو آب سے قبل کی ٹی کوئیس عطا کئے۔

جميع البشر (٣) و بالمعجزات مالم يوته نبى قبله (المواهب اللدنية بالمنح المحمديه

(ج: ۱۲۱)

اب ال آیت کے حوالے سے مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کا ایمان افروز نقطه نظر ملاحظه فرمایئے۔امام احمد رضا بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ رقم طرازين:

" ائر فرماتے ہیں یہال اس بعض سے حضور سیدالمرسلین علی مراد ہیں کہ انبین سب انبیا پر رفعت وعظمت بخش کما نص علیه البغوی و البیضاوی والنسفى والسيوطي والقسطلاني والزرقاني والشامي والحلبي وغيرهم \_ واقتصار الجلالين دليل انه اصح الاقوال لالتزام ذالك في الجلالين\_ اور بوں مبہم ذکر فرمانے میں حضور کے ظہور افضلیت وشہرت ساوت کی طرف اشارہ تامہ ہے۔ یعنی بیدوہ ہیں کہ نام لویا نہ لوائبیں کی طرف ذہن جائے گا اہل محبت جانتے جي كداس ابهام نام ميس كيالطف ومزه ب-

اے کل بو فرسندم کہ ہوئے کے داری مرود اے دل کہ میا نفے می آید کہ از انفاس خوشش ہوئے کے می آید

( جَلِي اليقين بان نبينا سيد الرسلين ص: ١٥)

مغسرین عظام اورا کا براسلام کی تشریحات ہے بیحقیقت واضح ہوگئ کہ آیت كريمه-" ورفع بعضم در بخت " من آقائے كائتات كا فضل الانبياء بونا چودهوي رات کے چاند کی طرح روثن ومنور ہے۔ اہل حق میں سے کی نے آج تک اس پر تکیر خہیں کی لیکن وہابیت و دیو بندیت تو نام ہی تنقیص رسول کا ہے ان کا کام ہی انہیا اور اولیا کی عظمتوں کا چھپا نا اور تو بین رسول کے لیے نت نئی را بین نکالنا ہے وہ افضل الا نہیاء کی عظمتوں کا چھپا نا اور تو بین رسول کے لیے نت نئی را بین نکالنا ہے وہ افضل الا نہیاء کی تعریف بھی عام بشرکی ہی ہی کرتے ہیں بلکہ اس میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں اگر یہی مطلوب اللہی ہوتا تو قر آن عظیم کی آیتوں میں رسول اللہ کی عظمت وفضیلت کی کہکشاں کیوں جگم کا رہی ہوتی ۔اب اس پس منظر میں آیت نہ کورہ کے تحت و حید الدین خال کی گراہ کی تفییر کا ایک اقتباس ملاحظ فر مائے:

" بر پیفیر مختلف حالات میں آتا ہا اور اپنے مٹن کی پخیل کے لیے الگ الگ چیز وں کی ضرورت ہوتی ہاں اعتبارے کی کوایک فضیلت دی جاتی ہا اور کی کو دوسری، بعد کے دور میں پیفیر کی فضیلت اس کے امتیوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے نبی کودی جانے والی فضیلت کو تائیدی فضیلت کے بجائے مطلق فضیلت کے معنی میں لیے بین وہ بیجھتے ہیں کہ ہم سب سے افضل پیفیر کو مان رہے ہیں اس لیے اب ہمیں کی اور کو مانے کی ضرورت نہیں۔

ای طرح اللہ کے دوبندے جوامت محمدی کی اصلاح وتجدید کے لیے اٹھے ان کا بھی لوگوں نے اٹھاک کہ ہم بزرگوں کا بھی لوگوں نے اٹکار کردیا کیوں کہ ان کے مخاطبین کی نفسیات بیتھی کہ ہم بزرگوں کے دارث ہیں،ہم اکا برکا دامن تھا ہے ہوئے ہیں بھرہم کو کی ادر کی کیا ضرورت؟ کے دارث ہیں،ہم اکا برکا دامن تھا ہے ہوئے ہیں جھرہم کو کی ادر کی کیا ضرورت؟ (تذکیر القرآن جلد اول مین ۱۰۸)

"ورفع بعضم در جنت" ہے متعلق اس غیر متوارث اور اختر ای تغییر کا تجزید کریں تو ورج ذیل حقائق سامنے آئیں گے۔

ا۔ قرآن کے لفظ'' بعض'' سے کون مراد ہے ترجمہ وتغییر میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے پیمبراسلام کی عظمت ونعنیات بلکدان کی ذات مقدسہ سے تبلی عناد وتعصب فلا ہر نہیں کر رہا ہے۔ ۲۔ اس میں انبیا ہے کرام بشمول آخر الانبیاء کے لیے چارونا چارتا سکدی فضیلت کوشلیم کرتے ہوئے بڑی دیدہ دلیری ہے مطلق فضیلت کا انکار کیا ہے یہ نبی کریم علی کے فضل و كال ا نكاركاايك چوردات ب جبكة تى يى بكدافض الانبياء عليك كوافغليت مطلقہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔علماے اسلام نے بڑی شرح وبط کے ساتھ اس نقط فکرکو ا کھایا ہے اور اس کے اثبات پر قطار در قطار دلائل قائم فرمائے ہیں۔ ذیل میں علامہ سعد الدين تغتازاني كااستدلال ملاحظة فرمايئ

> واستدل الشيخ سعد الدين التفتأزاني لمطلق افضليته ننظ بقوله تعالیٰ "کنتم خیر امة اخرجت للناس" قال لانه لاشك ان خيرية الامة بحسب كمالهم في الندين، و ذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه (المواهب اللدنيه جلد ٣ ص:١٢٢)

ترجمہ:الله تعالی کے ارشاد "تم بہترین امت ہو ان میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں'' سے حفرت شیخ سعدالدین تفتازانی نے بی کریم علی ک مطلق افضليت پر استدلال فرمايا۔ كيونكه ظاہر ہامت کی بہتری دین میں کمال کے انتبارے ہے اور بیموتوف ہے ان کے نبی کے فعل و کمال رجی کی امت بیروی کرتی ہے۔

س- خال صاحب نے انبیاے کرام کے فضائل و کمالات کو دبے **لفظوں میں امتوں کے لیے** فتؤں کا باعث قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے امتوں کومور دالزام مفہرایا ہے جبکہ بیالزام حق سجانہ تعالیٰ پر عائد ہوتا ہے کیونکہ ای نے اپنے محبوب انبیاد رسل کو فضائل و کمالات اور آیات و مجزات سے نواز ااور آسانی کتابوں میں بار باران کا ذکر فرمایا اور تحدیث نعمت كے طور يران كا خوب خوب إلى حاكم ديا، ليكن خال صاحب كواس كى كيا پرواوان ۔ کے دین و ندہب کی بنیاد ہی تو بین خدا ورمول پر قائم ہے جب ان کے ندہب س خدائے تعالی کا جھوٹ بولناممکن ہے تو فضائل انبیا کے ذریعیدامتوں کوفتنوں میں مبتلا کرنا کیوں ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصحاب مجمزات و کمالات انبیا کی بعثت کا مقصدقو مول كويدايت دينانهيس بلكهانهيس فتنول بيس ذالنا تقا\_الامان والحفيظ

٣ ـ خال صاحب نے اس آیت کی تغییر بلکہ اپنی پوری " تذکیر القرآن" میں نہ تو قرآن و حدیث سے استشہاد کیا اور نہ اقوال ائمہ اور ارشادات مفسرین سے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سر کاروں نے انہیں اولیا وانبیا کی تو بین اور تفریق بین اسلمین کی جوذ مداری سونی ہاس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے قرآن کے دامن کوسب سے مناسب کل اور موڑ ذریعہ مجما کرملمان قرآن کی تغییر کا نام س کراہے پڑھے گاادراس رائے ہے دیا جانے والا' سلویائزن' بخوبی اس کے حلق تک پہنچ جائے گا جو نیچے اتر کر باسانی اس کا کام تمام

ان حقائق کی روشی میں ہمارے قارئین اب اس نتیج تک پہنچ چکے ہوں سے کہ" تذکیر القرآن' تغیر قرآن کے بجائے قادیا نیت کی پشت پناہی اور وہابیت ودیو بندیت کی تبلیغ ہے۔ لیکھی ٹی ہے۔

کے لیا میں آپ کے افضل الانمیاء ہونے رقر آن عظیم سے ایک اور شہادت الماحظہ فر ما ي قرآن عظيم من ب "وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعُضٍ " (سورواسرا آیت نمبر۵۵)

# اس آیت کے تحت حضرت عبدالله بن احد مفی ارشادفر ماتے ہیں:

ترجمه:اس میں رسول اللہ علیہ کی افضلیت کی جانب اشارہ ہے اور ارشاد باری" ہم نے داؤدکو ز بورعطا ک'' وجهافضلیت پردلیل اوراس کا بیان ہے کہ سرکار خاتم الانبیاء میں اور ان کی امت خیرالام ہاں لیے کہ بیصرت داؤ دعلیدالسلام کی کتاب زبور میں لکھا ہوا ہے۔ باری تعالی کا ار ثادی میشک ہم نے ذکر (توریت) کے بعد ز بور میں لکھا کہ اس زمین کے وارث میرے

فيه اشارة الى تفضيل رسول الله نظ وقوله "وآتينا داؤد زبورا" دلالة على وجه تفضيله وانه خاتم الانبياء وان امته خير الامم لأنّ ذلك مكتوب في زبور داؤد قال الله تعالى "وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ

يَرِثْهَا عِبَادِى الصَالِحُونَ" وَهم نيك بندے بول كے وہ رسول الله عَلَيْ مِن محمد و امته.

(تفسير النسفى الجزء الثاني ص: ١١)

اُس تغیری تائید عدیث رسول الله علی ہے بھی ہوتی ہے، امام بہتی وہب بن منبہ سے روایت فرماتے ہیں۔ نی کریم علی نے فرمایا:

ترجمہ: اللہ تعالی نے زبور مقدی میں وی بھیجی،
اے داؤد! عنقریب تیرے بعد دو پیانی آئے گا
جس کانام احمد ومحمہ ہے جس بھی اس سے ناراض:
موں گا نہ وہ بھی میری نافر مانی کرے گا اس ک
مطا کے جو پیفیروں کو دیئے اور ان پر دہ ادکام
فرض تفہرائے جو اخیا ورسل پر فرض تھے، یہاں
تک کدہ اوگ میرے پاس دوز تیامت اس حال
عیں حاضر ہوں کے کہ ان کا نورشل نورانبیا ہوگا۔
علی حاضر ہوں کے کہ ان کا نورشل نورانبیا ہوگا۔
اے داؤد میں نے محمد کوسب سے افعنل کیا اور اس

ان الله تعالى اوجى فى الزبور ياداؤد انه سياتى بعدك من اسمه احمد و محمد صادقاً نبيا لا اغضب عليه ابداً لايعصينى ابداً (الى قوله)امته امة مرحومة اعطينهم من النوافل مثل ما اعطينهم النبياء وافترضت عليهم الغرائض التى افترضت على الانبياء والمرسلين حتى ياتونى يوم القيامة و نورهم ديل نور الانبياء الى ان قال ياداؤد انى وضلت محمداً وامته على الامم كلهم الى آخره (بيهقى شريف)

اب ان شواہری روثن میں جناب وحیدالدین خال کے اس دعو کوایک بار
پھر دہرا لیجئے: '' کہ قرآن میں کہیں بھی محمد افضل الا نبیاء جیسی کوئی آیت نہیں'' ۔
وحیدالدین خال نے حدیث رسول کے تعلق سے بھی یہ گراہ کن دعویٰ بردی و حنائی کے
ماتھ کیا ہے: '' کہ حدیث میں کہیں بھی انافضل الا نبیاء جیسا کوئی کلم نہیں'' ۔اس دعو ۔
کے بعد آنجناب نے بطور استشہار تغیر ابن کیٹر (ار ۲۰۴) کے حوالے سے یہ حدیث

بھی نقل کی ہے۔ ' لا تفضلونی علی الانبیاء' کینی جھ کودوسروں پر فضیلت نددواور اس مفہوم کی ایک دوسری صدیث بھی ای حوالے سے نقل کی ہے ' لا تفضلوا بین الانبیاء' (الرسالہ می ۲۰۰۱م س ۳۵۰)

مفرین و محدثین اور سرت نگاران مصطفے صدیوں سے ان احادیث سے متعلق اعتراضات کے جوابات کھتے چلے آرہے ہیں گرافسوں خاں صاحب نے اپنے بیا گر فیرت وافسوں تو یہ ہے کہ انہیں شبہ تو بیا گر جیرت وافسوں تو یہ ہے کہ انہیں شبہ تو نظر آیا لیکن ای مقام پر اکا بر اسلام اور شارعین حدیث کے جوابات نظر نہیں آئے اس لیس منظر بین فر را آپ ہی اپ دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ یہ اسلام اور پنج بر اسلام کے خلاف منظم سازش ہے کہ نہیں اگر امت مسلمہ کی رہبری ای کانام ہے تو لغت سے رہزنی کا مفہوم ہی خارج کرنا پڑے گا۔

المواهب اللدنبة بالمنح المحمدية جلدسوم مين "مناقشة القائلين بعدم النفضيل" كفتگوى به بعدم النفضيل" كفتگوى به اورغلاے اسلام اور شارهین احادیث کے اقوال سے تعارض کی دیواریں منہدم کرتے ہوئے رسول اللہ کے افضل الانبیاء ہونے کو چودھویں کے جاند کی طرح روش اور ب داغ کر دیا ہے کین خال صاحب کھے بھی نہیں جھے سکے دراصل فہم حدیث کے لیے عناد درسول نہیں عشق رسول درکار ہے جبکہ خال صاحب کا دل عنادرسول ہے لیرین ہے۔ انہیں تو وہ روایتیں درکار ہوتی ہیں جن سے ان کے دل کی تسکین اور ان کے نو پید دین و مذہب کی تبلیغ ہو یعنی "جو بشرکی ی تعریف ہودہ کی دوسواس میں بھی اختصار کرو "انہیں مذہب کی تبلیغ ہو یعنی" جو بشرکی ی تعریف ہودہ کی کروسواس میں بھی اختصار کرو "انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خداورسول کے ارشادات کی تھیتی مراد کیا ہے اور عہدرسالت سے کوئی غرض نہیں کہ خداورسول کے ارشادات کی تھیتی مراد کیا ہے اور عہدرسالت

اگراییانہ ہونا تو دہابیت اور اس کی شاخوں کاظہور ہی کیوں ہوتا اور اس سے
تغریق وانتشار کے بیہ ہولناک مناظر کیوں سامنے آتے۔ اب ہم تفصیل میں نہ ہا ا
خال صاحب کی نقل کردہ دونوں حدیثوں کے تعلق سے حضرت ملاعلی قاری کی شرح شفا
سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ اگر دل میں ایمانی زندگی کی کچھ بھی رمتی باتی رہ گئی ہوگ تو ہدایت اور قبول حق کے امکانات ہیں اور اگر صلالت و گمراہی کی مہرلگ چھی ہے تو
موگ تو ہدایت اور قبول حق کے امکانات ہیں اور اگر صلالت و گمراہی کی مہرلگ چھی ہے تو
کم از کم ہم فریضہ میں سے ضرور سبکدوش ہوجا ئیں گے۔
حضرت ملاعلی قاری رقم طراز ہیں:

وقد اجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة منها انه قال تادبأ و تواضعاً۔ ومنها انه قال قبل ان يعلم إنه افضلهم فلما علم قال أنا سيد ولد آدم بل وفي البخاري انا سيد الاولين و الأخرين ولافخر\_ ومنها انه نهٰی عن تفضیل یودی الى الخصومة كماثبت سببه في الصحيح بورود" لا تفضلوني علي موسیٰ کما سیجیء"۔ ومنھا انہ نهيٰ عن تفضيل يودي الي نقص بعضهم لاعن كل تفضيل لثبوته

ہےروکا ہے جس میں کی دوسرے ٹی کی تنقیع کا پہلو لگلے ندکہ برتفضیل سے روکا ،اس لیے کدوہ تو فی الجملہ ثابت ہے جس کا ثبوت اس ارشاد الی ے ظاہرے،" بدرسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کودوسرے پرافضل کیا، ان میں کی ہے اللہ نے کلام فر مایا اور کوئی وہ ہے سب پر در جول بلند کیااورہم نے مریم کے بیٹے میٹی کو کملی نشانیاں دیں'' (۵) رسول اللہ نے نفس نبوت میں افغلیت کی نفی فر مائی ہے انبیا کرام کی ذوات مقدرے ان کی رسالت کی ہمہ گیری ، ان کے فصائص کی کثرت اور ان کی احوال کے امتیازات میں بیان افضلیت نے نبی فرمائی۔ تینین ہے مروی اس مدیث رسول" انبیا کے درمیان تفضیل نہ کرو' کا یہی مغہوم ہے۔اور مینخین، ابوداؤداورنسائی سے جو بیار شادرسول مروی ہے کوفر مایا" مجھے موی علیدالسلام ہے بہتر نہ کہو' اس ارشاد کے پس منظری تغصیل اس طرح ہے کہ ایک مسلمان اور مبودی کے درمیان اس مئلہ کو لے کرافتلاف ہو گیا مبودی نے کہااس کی تشم جس نے موی کوتمام جہانوں میں منتخب کیا تو مسلمان نے اس کے چرے رتھیٹر ماراءاس نے بارگاہ رسول میں اس کا ذکر کیا آپ نے سلمان ے بوجماتواں نے اس کی تفصیل بتائی اس پر رسول الله في ارشاد فرمايا" بجمع موي برفوقيت نددو"

في الجملة كما قال تعالىٰ "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درلجت و آتینا عیسیٰ ابن مریم . البينات، و منها انه نهيٰ عن التفضيل في نفس النبوة لافي ذوات الانبياء و عموم رسالتهم و زيادة خصائصهم و مزية حالاتهم و هذا بمعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم على مارواه الشيخان "ولا تفضلوا بين الانبياء\_"واما قوله عليه الصلواة والسلام "ولاتخيروني على موسىٰ" فسببه مارواه الشيخان وابوداؤد و النسائي من انه استب مسلم و يهودي قال والذي اصطفيٰ موسيٰ على العالمين فلطم المسلم وجهه و ذكرذالك للنبي نَظَّ فسأل المسلم عنه فاخبره فقال لاتخيروني على موسىٰ اي تخيير

مفاضلة يودى الى مخاصمةٍ " لعنى مقابله والى فوتيت جس كانتيج جَكْرُ الرائي مو-

(الجزء الاول من شرح الشفاللفاضل

على القارى ص: ٢٩١ ـ ٢٩١)

علماے اسلام کے جوابات اور محدثین کی توضیحات سے واضح مو یا کہ جن ا حادیث میں سرور کونین علی نے اپنے افغل ہونے کے ذکرے روکا ہے اس کے کچھ خاص دوا عی ہیں اور ان احادیث کا خاص لیں منظر بھی اس کا پیم طلب ہر گزنہیں کہ مذكوره صورتيل نه ہوتے ہوئے بھى امام الانبياء كے افضل الانبياء ہونے كا ذكر ندكيا جائے۔جیسا کہ وحیدالدین خال نے '' افضل الانبیاء'' کے ذکر پر بیک قلم پہرہ بٹھا دیا ہے۔خال صاحب نے یہودی وصلمان کے درمیان تنازع والی صدید فقل کرنے کے بعد جونتيج پر قلم كيا إس پرسر پيك ليخكوجي عابتا إ- آنجاب لكه مين: " نه کوره روایت بتاتی ہے کہ افغنل الانبیا و کی تعبیر شریعت میں کیوں اختیار نہیں

كى كى"\_ (الرسالة كى ٢٠٠١م من: ٣٥)

لین ایک مخصوص پس منظر میں وارد حدیث کی بنیاد پراینے باطل نرہب کی عمارت کھڑی کرلی اورشار حین حدیث کی توضیحات اور علما ہے اسلام کے جوابات کوشیر ما در کی طرح ہمنم کر گئے ۔اور وہ در جنوں حدیثیں بھی نظر نہ آئیں جن کی واضح اور غیرمبہم عبارتیں اذعان دیقین کی بلند چوٹیوں سے سرورکونین علیہ کے افضل الانبیاء ہونے کا اعلان کررہی ہیں۔

اب ذیل میں احادیث کے وہ نصوص ملاحظہ فرمائے جن میں تمام رسولوں پر ہمارے نی کی افضلیت مش در کف حقیقت کی طرح روش ومنور ہے۔ تر فدى شريف مي ب:

ترجمہ: ابوامامہ نی کریم علی کے سے روایت فرماتے میں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا بیشک اللہ تعالی نے مجھے تمام انہا پر نصیات و برتری عطا فرمائی۔

مقدمهداری میں ہے:

ان الله فضل محمداً على الانبياء (دارمي مقدمه ٨)

تر ذی شریف میں ہے:

عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ تعالیٰ عنه ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم قال فضلت علی الانبیاء بستِ اعطیت جوامع الکلم و نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم و جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً و ارسلت الی الخلق کافة و ختم بی النبیون۔ هذا حدیث حسن صحیح۔(ترمذی جلد اول ص ۱۸۸۸)

ترجمہ: باشراللہ تعالی نے محمد علی کوتام انبیا ے افغل کیا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے
مروی ہے کہ سرور کوئین علیانی نے ارشاد فر مایا
جھے دیگر انبیا و رسل پر چھ چیزوں کے ذریعہ
فضیلت و بربری دی گئی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جھے
کلمات جامع کی صفت دی گئی، دوسری چیز ہی کہ
رعب ود بد ہے ذریعہ میری نفرت کی گئی، چوشی
چیز ہی کہ زئین میرے لیے مجداور طا ہرومطہر بنائی
مین بانچویں چیز ہی کہ جھے تمام جہاں کے لیے
رسول بنایا گیا اور چھٹی چیز ہی کہ میری ذات پر
رسول بنایا گیا اور چھٹی چیز ہی کہ میری ذات پ

شرح شفایس ہے۔سیدعالم علیہ نے ارشادفر مایا:

ترجمہ نزتیام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے جس نے بھے تمام انبیا پر نسیلت دی، یہاں تک کے

نبيول كي آ مركاسلسلة مم كيا حميا-

الحمدلله الذي فضّلني على جميع النبين حتى في اسمى و

صفتی (ذکره القاری فی شرح الشفا مرعام ومغت یل-فقال قد روئ .. عن ابن عباس) (بحواله جزاء الله عدوه بإبائه ختم النبوه ص:۲۷)

# حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے مردى كه رسول الله عليه في فرمايا:

ترجمه: يل رسولول كالبيثوا بول اوريه بات ازراه فخزنبيس اور ميس انبيا كاخاتم مول اوريه بات ازراه فخر نہیں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اورسب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے کی اور سے ہات از راہ فخرنبیں ہے۔ انا قائد المرسلين و لافخر وانا خاتم النبين و لافخر وانا اول شافع و مشفع ولافخر\_

(مشكوة كتاب الفنن ص: ۵۱۸)

## ترندی شریف یس ہے:

ترجمه: حفزت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ب عن ابي سعيد الخدري قال مروی، نی کریم عظی نے ارثاد فر مایا "میں قال رسول الله صلى الله تعالىٰ قیامت کے دن اولاد آ دم کا سردار ہول اور سے عليه وسلم، "انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر، وبيدى لواء بات میں فخر کے طور رہیں کہنا، اور میرے ہاتھ الحمد ولا فخر، ومامن نبي آدم میں لواء الحمد ہوگا اور بیانخر کے طور پرنہیں کہتا بی فمن سواه الاتحت لوائ. آدم اوران کے مواتمام کلوق میرے پرچم علے (بحواله مواهب اللدنية جلد ٣ ص: ١٢٣) مولى-

اس مديث كى مزيدروايات اورسند كتعلق ع المواهب اللدنيك محقق و محشى صافح احمر شاى رقم طرازين:

ترجمه: ای طرح حدیث کواحمد اور این ماجه نے وكذا رواه احمد وابن ماجه روایت کیا، حاکم نے اس کھیج کی اور امام زندی و صححه الحاكم، قال الترمذي،

#### حسن صحیح۔ (مواقب جلد ۳ فی اے حن می کہا۔

ص:۱۲۳)

### امام بخاری نے مرفوعاً روایت کیا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا، " میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ "

عن ابي هريرة "انا سيد الناس يوم القيامة\_"

## اس روایت کے ذیل میں علامہ احمد بن محمر قسطلانی فرماتے ہیں: '

ترجمہ:اس روایت سے ٹابت ہوتا ہے کہ بی کریم علی حضرت آدم او ران کی تمام اولاد سے افضل ہیں بلکہ انبیا ہے کرام سے بھی بلکہ تمام مخلوق سے بھی۔ هذا يدل على انه افضل من آدم عليه السلام و من كل اولاده بل افضل من الانبياء، بل افضل الخلق كلهم" (مواهب اللدنية جلد ٣ ص : ٢٢١)

# 

ترجمہ: میں جن وانس اور سرخ و بیاہ کی طرف بھیجا گیا ، اور سب انبیا ہے الگ میرے ،ی لیے غنیمتیں طلال کی گئیں او رمیرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مجد تھیری، اور میرے آگے ایک مبیند راہ تک رعب ہے میری مدو کی گئی، اور جھے مورة بقر کی پچھلی آ بیتی کہ فزاند پائے عرش ہے تھیں عطا ہو کی ، بین خاص میرا حصہ تحاس سے جدا اور جھے توریت کے بدلے تحاس سے جدا اور جھے توریت کے بدلے

ارسلت الى الجن والانس والى كل احمر واسود، واحلت لى الغنائم دون الانبياء، وجعلت لى الارض كلها طهوراً، ومسجداً، ونصرت بالرعب امامى شهراً، واعطيت خواتيم سورة البقرة،وكانت من كنوز العرش،

قرآن کی وہ سور تیں لیس جن میں سوے کم آیتیں اور زبور ایس اور انجیل کی جگہ سوسوآیت والیاں اور زبور کے والیاں اور زبور دی گئی کہ سور قرقم کی سور تیں ، اور جھے مفصل نے تفضیل اور علی کہ سور قرقم آن تک ہے ، اور علی دنیا و آخرت میں تمام بنی آ دم کا سردار ، بول اور چھے فخر نہیں ، اور سب سے پہلے میں اور میری امت قبور سے نکلے گی اور چھے فخر نہیں اور قیامت کے دن میرے بی ہاتھ میں لوا والحمد ہوگا قیامت کے دن میرے بی ہاتھ میں لوا والحمد ہوگا ، اور تب اخرائی اور جھے فخر نہیں ، اور جھے میں تو اور جھے فخر نہیں ، اور جھے علی کی اور پھی فخر نہیں ، اور جھے علی تا کہ جس تمام قلوق سے پہلے جنت میں تشریف لے علی کی اور چھے فخر نہیں اور علی کا ور چھے فخر نہیں اور علی کا ور چھے فخر نہیں ، علی ان سب کے آ گے جول گا اور چھے کی جن میں ان سب کے آ گے بول گا اور چھے کی اور چھے۔

وخصصت بها دون الانبياء واعطيت المثانى مكان التوراة، المئتين مكان الانجيل، والحواميم مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، واناسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة ولافخر، وانا اول من تنشق الارض عنى وعن امتى ولافخر، وبيدى لواء الحمد يوم القيامة و جميع الانبياء تحته ولافخر والى مفاتيح الجنة يوم القيامة ولافخر، وبى تفتح الشفاعة ولافخر، وانا امامهم وامتى بالاثر،

(بحواله تجلى اليقين بان نبينا سيد المرسلين مع ترجمه از امام احمد رضا بريلوى ص: ٣٦\_٣٥)

ان چندا عادیث نبویہ کے ذکر کے بعد اب ہم قلم روکتے ہیں ور نہ سرکاراقد س کے فضائل و کمالات کا نورانی محل عرش علی سے بلنداور شرق وغرب سے وسیع ترہے کس کی مجال جو ان کے فضائل و کمالات کی ورخشاں کہکشاں نوک قلم سے سینہ قرطاس پر اتار سکے ،ارباب قلم جب لکھتے تھک گئے تو یہ کہہ کرخاموش ہوگئے ۔ لا یمکن المثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو تی قصہ مختمر اب ہم اس بحث کومز یدمبر ہمن و متند کرنے کے لیے امام احمد رضافتہ سرہ کا

## ایک فیملدکن اقتباس نقل کرتے ہیں:

'' حضور پرنورسیدعالم علی کافضل المرسین وسیدالا ولین والآخرین ہوتاقطعی ایمانی بقینی اذعانی اجماعی ایقانی مسئلہ ہے۔جس میں خلاف نہ کرے گا گر گراہ بددین بند و شیاطین والعیاذ باللہ رب العالمین کلمہ پڑھ کراس میں شک مجیب ہے۔ آج نہ کھلا تو کل قریب ہے،جس دن تمام مخلوق کوجع فر مائے گا، سارے جمع کا دولہا حضور کو بنائے گا، انبیا جلیل تا حضرت فلیل سب حضور بی کے نیاز مند ہوں مے موافق ومخالف میں حاجق کے حاجم اللہ علی جا تھے آجھ آھیں کی جانب بلند ہوں گے، انھیں کا کلمہ پڑھا جا تا ہوگا۔ جو آجے بیان ہے کل عیان ہے کہ عیان ہے۔ ( ججل اللہ علین میں اس بینا سیدالمسلین میں: س)

" افضل الانبیا ، کی تعیراوگوں کے اندر فخر و تازک نفیات پیداکرتی ہے ، ہرایک اپنے فخر کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ غیر ضروری قتم کے نزاعات الجرقے ہیں۔

اس معاملہ میں قرآن وصدیث ہے جو منصوص تعبیر ملتی ہے اس کا فاکدہ یکی ہے مثلاً قرآن میں پنیمبراندام علی کہا گیا ہے یہ مثلاً قرآن میں پنیمبراندام علی کہا گیا ہے یہ تعبیرالل ایمان کے اندر ذمہ داری کا جذب ابھادتی ہے۔ اس سے بیاحیاس بیدارہوتا ہے کہ پنیمبر کے بعد اب اول کو یہ کام کرتا ہے۔

می تعبیر بتاتی ہے کہ خم نبوت کے بعد آپ کی امت مستولیت کے اعتبار سے بیدائی کی امت مستولیت کے اعتبار سے بیدائی کی امت مستولیت کے اعتبار سے

مقام نبوت پر ہے پہلی تعبیر (افعل الانہیاء) اگر فخر کا احساس پیدا کرتی ہے تو دوسری
تعبیر ذمدداری کا احساس ابھارتی ہے۔ (الرسالہ کی ۲۰۰۰ء ص ۲۰۰۰)

اس پرعرض ہے کہ قر آن میں خاص امت کو مخاطب کر کے فر مایا گیا ہے' کہ کئم
خیرامہ " "تم سب سے بہتر امت ہو، اگراپ نبی کو افعنل الانبیا کہنے سے فخر کا احساس ہو
سکتا ہے تو خودا ہے بہتر اورافعنل ہونے کے ذکر سے تو اور زیادہ فخر کا احساس پیدا ہوگا۔
اگر آپ کی بات صحیح مان کی جائے تو جیرت ہے کہ جو کلمہ بالواسط فخر کا احساس بعید پیدا کر
سکتا تھا اے تو قر آن نے چھپالیالیکن جو کلمہ براہ راست ادر فوری طور پرفخر کا احساس بید اس بیدا کر نے والا ہے اسے سامنے رکھ دیا، فیاللعجب!

بلا شبه خاتم النبین ہونامنصوص تعبیر ہے لیکن یہ تعبیر بھی تو مفسرین اور علماء کے نزو یک افضل الانبیاء ہونے پرایک روش اور نا قابل شکست دلیل ہے۔اس بحث ہے صرف نظر کرتے ہوئے ہم خال صاحب سے وض کریں کے خاتم النہیں بمعنی آخری نی ہے بعنی ارشادرسول'' لانبی بعدی'' کی توضیح کے مطابق اس کا صاف سقرا مطلب یہ ہے بی آخرالز مال کے بعداب کوئی اور کمی بھی نوعیت کا نبی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا بینص قطعی سے ثابت ہے اس لیے اس کا منکر کافر ہے شفا شریف اور اعلام بقواطع الاسلام مي إيكفر ايضامن كذب بشئ مما صرّح في القرآن من حكم او خبر 'العنی اس کی بھی تکفیری جائے گی جس نے قرآن عظیم کے کسی صریح تھم یا خبر کو جمالایا لیکن خال صاحب آپ کواپنے گھر کی بھی پچھ خبر ہے آپ کے دین و مذہب میں عقیدہ نبوت بھی اپنے حقیقی معنی میں کہاں محفوظ ہے آپ کے بزرگوں نے تو اس کا بھی انکار کیا ہے یا توانیخ ندہب ہے آپ ارتداد کی راہ اختیار کررہے ہیں یاان سطور کو لکھتے وقت این ندمب کے ایک بنیادی عقیدہ سے مصلحت کے پیش نظر قوم کا ذہن ایک دوسری جانب پھیرنا چاہتے ہیں تا کہ آئندہ فتم نبوت بھی اپنا موروثی عقیدہ لوگوں کے طلق ہے ینچا تارنے کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ہم بروقت بس اتناہی کہیں گے۔

آپ كے مقدر چيوامولوي محرقاسم نا نوتوى لكھتے ہيں:

" عوام كے خيال ميں تو رسول الله كا خاتم ہونا باي معنى ہے كه آپ سب ميں آخرى نبى جي گر الل فيم پر روش ہوگا كه تقدم يا تا خرز مانى ميں بالذات بحد نسيلت نہيں، پھر مقام مدح ميں 'وكن رسول الله وخاتم النبين "فر مانا كيوں كرمج موسكا ہے۔ چند صفحات كے بعد:

بالغرض بعد زماند نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھی خاتمیت محمدی میں پکوفر ق نہ آئے گا چہ جائیکہ آپ کے معاصر کی اور زمین میں یا ای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے (تحذیر الناس میں: ۱۲)

اورآپ کے ذکورہ بالااقتباس کی روشیٰ میں دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے لیے امت مسلمہ'' افضل الانبیاء' جیسی تعبیرات استعال کرتی ہے تو آپ کا کلیجہ پھٹے لگتا ہے اور بقول آپ کے امت میں فخر و تاز کی نفسیات ابھرتی ہے۔ لیکن آپ ہی لکھتے ہیں کہ'' ختم نبوت کے بعد آپ کی امت مسئولیت کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہے'' کیا اعتبار کی قید لگا کر امت کو نبوت کے مقام پر بھانے سے فخر کا احساس نہ پیدا ہوگا؟ یہ غلط ہے کہ اس سے تو صرف مسئولیت کا احساس ابھر سے گا اور نبی کو'' افضل الانبیاء'' کہنے سے فخر اور صرف فخر کا احساس پیدا ہوگا۔ مزید عرض ہے کہ جب آپ اپ علما اور بزرگوں کو منصب خدائی پر بھاتے ہیں اور نبی سے برتر لکھتے ہیں تو آپ کے دل علما اور بزرگوں کو منصب خدائی پر بھاتے ہیں اور نبی سے برتر لکھتے ہیں تو آپ کے دل میں فخر و ناز کی نفسیات کیوں نہیں ابھرتی سنے آپ کے ایک برادر بزرگوار مولانا سعید میں فخر و ناز کی نفسیات کیوں نہیں ابھرتی سنے آپ کے ایک برادر بزرگوار مولانا سعید احمد پالدیوری استاذ وار العلوم دیو بند مولوی قاسم نا نوتو کی کے تعلق سے بڑے فخر و ناز سے لکھتے ہیں:

''بین می آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اللہ کا شانہ کی گود میں بیٹے ہیں آپ
کے دادا صاحب نے تعبیر دی کہ اللہ پاک آپ کوعلم عطا فرمائے گا۔' ( کیا مقتدی پر
فاتحہ واجب ہے، افا دات مولوی قاسم نا نوتو کی مطبوعہ کمتبہ ججاز دیو بندس: ۱۰)
کیا بیم منصب خدائی کی جانب مشر کا نہ پیش رفت نہیں ہے اس ہے آپ کے
دل میں فخر وناز کی نفیات نہیں امجری۔

مولوی محودسن د بوبندی مولوی رشیداحم کنگوبی کی شان میں اپنے تعبید و میں لکھتے

مردول کوزندہ کیازندوں کومرنے نبدیا اس میجائی کو دیکھیں ڈری ابن مریم (مرثیہ مولوی رشیداحمرص: ۳۳ مطبوعہ دیوبند)

مردوں کوزندہ کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ممتاز وصف و مجزہ تھالیکن آپ

عظیم پیشوا رشید احر گنگوہی مردوں کوتو زندہ کرتے ہی ہے زندوں کو بھی مرنے نہیں
دیسے ہے ظاہر نے وصف سیحائی میں وہ ایک نبی ہے بڑھے ہوئے ہے" اس سیحائی کو
دیکھیں ذری ابن مربم" کا تیور اور تقابل چی چی کر اس عقیدہ و ایمان کا اعلان کر رہا

ہوئے ۔ بیاردوکا ایک محاورہ ہے کہ کسی گن تریف کے موقع پر کسی سے تقابل کرتے ہوئے
جب بولا جاتا ہے" ذرااس کو دیکھیں" ذرااس کو دیکھیں تو تقابل علی وجہ الغوقیت ہی مراد

ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عندی شجاعت کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے

ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عندی شجاعت کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے

ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عندی شجاعت میں رستم پر حضرت علی رضی اللہ عندی

اس شعر میں شاعر نے وصف شجاعت میں رستم پر حضرت علی رضی اللہ عندی

فضیلت و برتری طاہر کی ہے۔ اس طرح نہ کورہ بالاشعر میں وصف مسیحیت میں حضرت
غیسیٰ علیہ السلام پر رشید احرک گوئی کی برتری اور فضیلت طاہر کی ہے۔

اس پی منظر میں ہم خال صاحب سے بوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مقام پرآپ
کفر وقلم کی توانائی کیوں مردہ ہوگئ جس قلم ہے آپ افضل الرسل کے قصر پر شکوہ میں شکاف ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں بھی اس کارخ آپ نے صنم خاند دیو بند کے خود تراشیدہ برزگوں کی جانب بھی کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے آپ ہرگز نہیں کریں گے۔ افضل الانہیاء کی تعبیر تو غیر منصوص نظر آتی ہے اور فخر و ناز کی نفسیات ابھرتی ہے کین جب بیا ہے مولو یوں کو خدائے پاک برترکی گود میں بٹھاتے ہیں اور بلندعظمت نبی پرفوقیت وفضیلت مولو یوں کو خدائے پاک برترکی گود میں بٹھاتے ہیں اور بلندعظمت نبی پرفوقیت وفضیلت مولو یوں کو خدائے باک برترکی گود میں بٹھاتے ہیں اور بلندعظمت نبی پرفوقیت وفضیلت مجذب بردکیوں نہیں ابھرتی اور ٹل کا جذب بردکیوں نہیں ابھرتی اور ٹل

بريعقل ودانش ببايد كريست

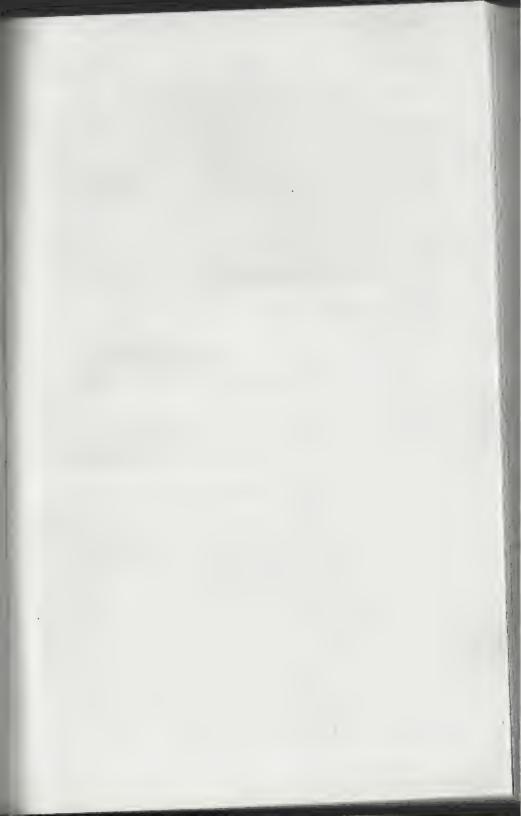

食り多

نظریاتی اختلافات سے قتل و غارت گری تک میلادالنی علی کیس مظریں

تحرير تمبر كالواءاضافها كتوبر استء

اس وقت دیوبندیت اور غیرمقلدیت نے اپنے نجدی اور سامراجی آقاؤں کی شہ پر بورے ملک کے مسلمانوں میں امن واتحاد کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے، برصغیر میں ایک دور وہ تھا کہ ہرطرف میل محبت اور ہمدر دری وغم گساری کی جاندنی بکھری ہوئی تھی، کی ایک پیر میں کا نٹا چبھتا تھا اور پورامحلّہ اس کی کیک محسوں کرتا تھا۔ گاؤں کے گلیاروں سے لے کرشہر کی شاہرا ہوں تک کیساں تبذیب وروایات کی حکمرانی تھی، ہر آبادی میں انھیں عقائد ومعمولات کی بہاری تھیں جوعہد رسالت سے متوارث اور متواتر بصدادب واحترام جلی آر ہی تھیں،میلا دشریف پڑھنے والی ٹولیوں کا مشکل ہی ہے کوئی دن خالی رہتا تھا، بچہ ہیدا ہوتو میلا د، نیا مکان تغییر ہوتو میلا د، کسی کا انقال ہوتو میلاد، چہلم ہوتو میلاد، گیارہویں شریف، بارہویں شریف اور بزرگوں کے اعراس مسلمانوں کی دینی اور ثقافتی روایات کے عناصر تھے، پیشانیاں مجدوں سے روش تھیں اور تلوب محبت البي اورعشق رسول سے معمور تھے، اور يہي امت مسلمه كي و وقوت تھي جس ہے بڑی بڑی طاقتیں لرزتی تھیں \_مسلمانوں کا یہی عشق واتحاد انگریز سامراج کی آگھ کا کا نٹا تھا،اس نے دولت واقتدار کالالح دے کرای قوم سے پچھالیے گندے عناصر کو ڈ هونڈ نکالا اور ان کو ذیمہ داری بیسونی گئی کہ مسلمانوں کی مقدس روایات اور عقا **کہ و** معمولات كے خلاف دين اب والمجميس كھ اليالٹري تياركيا جائے جس مے سلمانوں کے متواتر اور متوارث عقائد ومعمولات کی شرعی حیثیت میں شکوک وشبہات پیدا ہو جائيں، ان تمام امور ميں انبيا اور ادليا كى عظمتوں كو خاص طور پرنشاند بنايا گيا كيونكه وہ اچھی طرح جانے تھے کہ عشق رسول اور تعظیم اولیا ہی اس قوم کی سب سے بوی طاقت ہے جوائ قوم کو ہرموڑ اور ہرمحاذیر پرشوق، پرعزم، پرہمت، متحد اور فلک پہابنائے رکھتی ہے۔ عرب میں سے خدمت ابن سعود اور حمد بن عبدالوہاب نجدی نے انجام دی او بندوستان میں غلام احمد قادیانی، عبداللہ چکڑ الوی ،آسمعیل وہلوی، سید احمد رائے بریلوی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی انٹرف علی تھانوی، خلیل احمد آبیٹھوی، رشید احمد گنگوبی اور حسین احمد مدنی وغیرہ نے انجام دی۔ ان تقدی تا بنا ربخوں نے مختلف تحرکیوں اور تنظیموں کے ذریعہ اپنی زبان وقلم کا بھر بور استعال کیا، قو بین رسول سے تحقیر اولیا تک متند عقائد کے چہرے منے کر نے سے کے کر مقدی معمولات کی نیخ کنی تک ہروہ کام کر دکھایا جو امت مسلمہ کے امن و انتحاد کا شیرازہ معمولات کی نیخ کنی تک ہروہ کام کر دکھایا جو امت مسلمہ کے امن و انتحاد کا شیرازہ بیسے سے سے سازش آئ تک جاری ہے مگر افسوی جاری ہے مگر افسوی جاری ہے مگر افسوی میں دوری تھا اور برشمتی سے سے سازش آئ تک جاری ہے مگر افسوی جاری ہے مگر افسوی

اس وقت عالم یہ ہے کہ نجدی اور سامراجی ایجٹ اپنے اسلام دشمن آقاؤں

ہیں اور اگر اس میں کامیا بی نہیں ملتی ہے تو زبان وقلم کے تیر ونشتر چلاتے ہیں بلکہ بعض

ہیں اور اگر اس میں کامیا بی نہیں ملتی ہے تو زبان وقلم کے تیر ونشتر چلاتے ہیں بلکہ بعض
اوقات تو وہ اسنے بازاری اور سوقیا نہ الفاظ استعال کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں
بول رہے ہیں بلکہ ان کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ ان کی شر انگیز تحریوں اور
تقریروں ہے امت مسلمہ کا جوائمن واتحاد غارت ہورہا ہے وہ کی اہل وائش پر مخفی نہیں،
اور بیسب بچھائ گروہ کی جانب ہے کوئی جیرت انگیز چیز نہیں بلکہ تو قع سے عین مطابق
ہے جن کے خود ساختہ دین کی بنیادیں خدا اور رسول کی گتا خیوں پر اٹھائی گئی ہوں اس
ہے جن کے خود ساختہ دین کی بنیادیں خدا اور رسول کی گتا خیوں پر اٹھائی گئی ہوں اس
ہے جن کے خود ساختہ دین کی بنیادیں خدا اور سول کی گتا خیوں پر اٹھائی گئی ہوں اس
ہے جن کے خود ساختہ دین کی بنیادیں خدا اور سول کی گتا خیوں کا اپنی کھول اور
ہے تنہا ئیوں میں گائیاں دیں تو اس میں جیرت و تبعب کی کون تی بات ہے۔
ہی گر اب انسانیت کے شرم ہے ڈوب جانے کا مقام یہ ہے کہ اب تک تو یہ

سامراجی ایجنٹ زبان وقلم کا خجر چلاتے تھے اور اہل حق اپ نی کی عظمتوں کے نام پر ہر
زہر غم شوق سے پی جاتے تھے گراب تو بدلاگ انسانی اخلا قیات کے پیرہن سے بالکل
خظے ہو چکے ہیں اور اپ ہاتھوں میں بھی خجر لے کرمیدان میں آگئے ہیں، اس المناک
عاد نے کے رقم کرتے وقت قلم کا ب با ہا اور آنہ میں انگلبار ہیں کہ شہر ہتی میں ایک
نوجوان عاشق رسول عبد العزیز خاں وصرف اور صرف اس جرم میں تہ تیخ کردیا کہ وہ
اپ نی کی محفل میلا و جانے کا اہتم م کررہا تھا۔ آ ہ! کیا اب بندہ ستانی مساجد میں اپ

عبدالعزیز خال کی درونا کے شہادت کا جو قیامت خیز حادثہ پیش آیاان نابکار قاتلوں کی مندمت غیرمسلم تک کررہے ہیں اب آ ہے چندلفظوں میں اس دلدوز حادثہ کی قدر نے تفصیل بھی ملاحظہ فرماہیے۔

آغادریا خال بھی میں ایک نامور اور خوش عقیدہ شخصیت گزری ہے آئیں کے نام سے محلّہ ہے اور آئیں میں ایک ہیں ہے جہ تھی رکرائی تھی جبکی وجہ سے وہ مجد بھی آئیں ہی ہے مشہورہ وگئی اور آئی تک ای خاندان کے لوگ اس مجدی گلبداشت اور اہتمام و انھرام کی خدمت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، افسوس میہ خوش قسمت نو جوان شہید بھی اس تاریخی خاندان کا چشم و چراغ تھا، مجد میں آئی تک تمام معمولات اسلام وسنیت کے مطابق جاری رہے ہیں۔ جن کے شاہدا غیار واخیار سبیں۔ بچھ دنوں پہلے بستی میں وہائیں جاری رہے ہیں۔ جاری العلوم میں ایک مجد کے اس دار العلوم میں ایک مجد میں ہیں ہے کہ دنوں پہلے بستی میں وہائیں کہ دار العلوم میں ایک مجد جس ہوں ہے اس دار العلوم میں ایک مجد جس ہوں ہے اس دار العلوم میں ایک مجد جس ہوں ہوں کے دار العلوم میں ایک مجد جس ہوں درائی ہوں کی ہوائی ہوں گئی ہوا ہوں گئی ہوا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوا گئی ہوں گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوں ہوں گئی ہونے گئی ہوں گئی

گر جناب اپنی شرانگیز حرکتوں سے ہازئہیں آئے یہاں تک کہ انھوں نے دیکھتی آنکھوں امامت کا مسلہ کھڑ اگر دیا، بات یہاں تک پیچی کے مسلمانون اور دیو بندیوں کو کوتوالی میں طلب کیا گیا جہاں اتفاق رائے سے بیسلی ٹامتر کریکیا گیا۔

'' مسجد میں دارالعلوم کا کوئی دخل نہ ہوگا مسجد دریا خال کا امام وہی ہوگا جومیلا د کے بعد صلوٰ قوسلام پڑھے، چیاخال، طاق مجر ہاتی ہاروغیرہ پرانی ردایات کے طریقے پرکرے ادر پیش ام مے بیچھے بھی اوٹ نماز اداکریں گے۔''

اس صلح نامے پرانظامیداورشہر کے ذمہ داران کے دستخط ہوئے۔ گرمولوی باقرِ صاحب اپنی حرکتوں ہے بازنہیں آئے وواپنے دارالعلوم کے اساتذہ وطلبہ ہے کچھ نہ کچی فتنہ انگیزیاں کراتے رہے، چٹم دیدراہ ہوں کا بیان ہے کہ ۲۰ جولائی <u>۱۹۹۷</u> ، کو اس مجد میں جشن میلا دالنبی علیف کار وگرام تھا ۱۲ رہ بچالا ول شریف کی مناسبت سے یوری معجد کو دلبن کی طرح سجا دیا گیا تھا ٹھیک ۷ نج کر ۱۰ من پرمولوی باقر اینے ہم نواؤں کولے کر مبجد ہیں تھس گئے اورڈ یکوریشن توڑنے لگے محلّے کے مسلمانوں نے مزاحت کی تولوگوں کو جان ہے مارنے کی دھمکی دی اور چلے گئے ۔ پھرنو بجے پیرظالم ایک سوے زائد شرپندوں کولے کرڈ اکوؤں کی طرح معجد میں داخل ہو گئے ،میلا دشریف کی تیار بوں میں مصروف عبدالوحید خال کے بھائی عبدالعزیز خال اور عبدالرحیم خال اور دیگرنو جوانوں کوراڈ اورلاٹھیوں ہے مارنے لگے کتنے ہی نو جوان سخت گھائل ہو گئے زخیوں کوفورا اسپتال بھیجا گیا عبدالعزیز خاں (جن کے سرمیں چوٹ زیادہ تھی) کولکھنو بجیجا گیا گرایے نبی کی محفل سجانے والا بینو جوان زخموں کی تاب ندلا کرراہتے ہی میں جامشهادت سےسیراب ہوگیا۔

اب ایک سوال بار باردل و د ماغ میں بیجان بر پاکرر باہے کہ جب وہائی ممتب

فكر كے دار العلوم ميں بجائے خودمجد ہے، اساتذہ، طلبہ اور ديگر لوگ و ہال نماز پڑھنے ہیں تو پھرمولوی باقر صاحب کومسلمانوں کی اس مجد میں نماز پڑھنے کا شوق کیوں پیدا ہوا، کیا اس معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کچھ زیادہ تھا کہ اس شوق جنوں خیز میں انھول نے قتل وخون کے دریا ہے گزرنے میں بھی کوئی خوف محسوں نہیں کیا ۔

چھاقےجس کی پرده داری ہے

ا ل سربسة راز كا انكشاف كوئى ان كالجم عقيده بى كرسكتا ہے، ليج پيش خدمت ہے دیو بندی کمتب فکر کے روز نامہ اخبار'' را پی گورکھپور'' کاسمنی خیز انکشاف: " بہتی کے پرانے محلے آغادریا خان میں وہ مجدجس کو لے کر آج تناز ع ہیں اس کی تعمیر تقریباً ۸۵ سال قبل آغادریا خان کے والد آغاملی خان نے کرائی تھی جس میں اوگ ایک زمانے سے نماز باجماعت اداکرتے آرہے تیں اور نماز کے بعد مرشة • ٢ رسالول سے يبال صلوة وسلام ير هنے كى روايت بھي للى بے مولانا باقر نے مجد میں ہوئی جدید کاری کا نقشہ اور وقف بورڈ سے حاصل سندسعودی عرب کے شیوخ کے سامنے رکھااور وہاں سے لاکھوں رویہ چندے کے نام پر لے آئے اورای طریقے کا کام بہتی میں دوسری قدیم مساجد کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ یرانی بہتی میں واقع ایک مجد کے سلیلے میں بھی انھون نے ایسی ہی کوشش کی اور مجد کے ذرمہ واران کی مدد کی چیش قدی کی مراوگ تیارنبیں ہوئے۔ یبال کی سوالات پیدا ہوتے ہیں وارالعلوم مدرسہ کے اندرایک عالی شان مجدموجود ہے جہاں یج نماز اوا کرتے ہیں پھرمولانا کواس مجد کی مداخلت کی کیا ضرورت تھی، حقیقت توبیہ ہے کہ عبدالعزیز کے قل كے بعد مدرسے مدرس آكرامات كے فرائض انجام ديں كے۔"(١)

به تهااس قتل و غارتگری کاحقیقی پس منظر جس کا انکشاف ایک دیوبندی اخبار نے برملا کر دیا اس وقت بورے برصغیر میں دیو بندی اور غیر مقلد مولو یواں نے بیر دھندا (1) روز نامدراتي گور كجور، ٢٤ رجولاتي ١٩٩٤،

ی ار کھا ہے کہ یہاں کی خشہ حال مجدول کے فوٹو اپنے عیاش سعودی آ قاؤں کے ، نے پیش کر کے کروڑوں کی رقم لے آتے ہیں جس ہے مجدیں کم اورا نی بلڈنگیں زیادہ ا میں اور انھیں بدمعاشیوں کے نتیج میں ہزاروں فتنے جنم لےرہے ہیں اور · نے اختار نے و برعقید گی کی و بائے عام جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جار ہی ہے۔ ر حقیقت ایک لمجے کے لئے بھی ذہن ہے اوجھن نہیں ر بنا چاہے کہ ناموس ، ت ئے تحفظ کے لئے گالیاں کھانا اور جانمیں دینا تو ہر دور میں عاشقان رسول کی وا یت ورق بل رشک معادت رای ہے۔ گروروناک سوال بیرے کہ یہ یمود وسعود کے وظیفہ خور کب تک اسلام کا چیرہ سنح کر کے مسلمانوں میں اختیاف وانتشار کی آگ لگاتے تِ بِي عِنْ بِي المجمى وه وقت نبيس آيا كه مسلمان جيا له واوله أنكريز تحريك وجمعيت كے ں تھے جنمیں اور ان شھی کھر ہدنہ ہیوں کو قاویا نیوں کی طرح اسلام سے خارج قرارویں۔ ١١ . ساتھ ي ڪنومتو ن ہے مظانبات سے جا تمين كه جس طرح سلمان رشدي ك" شيطا في ت یا تا ایر تو تان رسول کے جرم میں سخت یا بندی عائد کر دی گئی ہے اس فر دجرم کے تحت " تَوْيِةِ الْأَيْمَانِ" أَ" حَفظ الإيمان "" تحذير الناس "اور" برا بين قاطعه " وغيره ان تمام ئب پر بیندا گا دیا جائے جن کی عبارتوں میں تقدیس الوہیت اورعظمت رسالت پر کا فرانہ ضربیں ہیں اوران کی کفریہ عبارتوں کی بنیاد پر علاے عرب وعجم نے ان کے اکثر مصنفوں کی تکفیر کے فتوے صادر کئے میں اور بیتاریخی دستاویز آج بھی'' حسام الحرمین'' كے نام سے م جگه دستیاب ہے۔ اگر الیا ہوگیا تو مسلمانوں كے درمیان اختلاف و ا نتشار کی اٹھا کی گئیں دیواریں بھی ای لھے زمیں بوس موجا ئیں گی اورا تحاد وخوش عقید گی کی پر بہارفضاؤں میں امت مسلمہ کی تعمیر ورتی کی راہیں بھی کھل جا کیں گا۔ اب ہم ان و بع بندی اور غیر مقلد مولو بول سے بع چھنا جا ہے ہیں کہ انھول

نے جوسعودی اور سامراجی پیٹروڈ الرکی بدمستی میں قاتلانہ حملوں اور شبخون مارنے کی انسانیت سوز روش شروع کی ہے اگر پلٹ کر اہلسنت و جماعت نے اینٹ کا جواب پھر ے دینا شروع کردیا تو تمہاراانجام کیا ہوگایہ'' پدونہ پدو کے شور بے'' ملک بجر میں ان کی تعداد و بساط ہی کیا ہے، تازہ سروے کے مطابق پورے ملک میں ٪ ۸۰ فیصد تو صرف ابلسنت و جماعت بین اور ۲۰ رفیصد مین دیو بندی، غیرمقلد، چکژ الوی، قادیانی اورابل تشيع وغيره ٻي-

ہم ان عقل وخرد کے مفلسون سے اتنااور عرض کریں گے کہ بیتو شعور وقلم کا دور ہے، آج تمام مسائل زبان وقلم سے حل کئے جارہے ہیں اگر تمہارے خود ساختہ دین و مذہب میں رائی کے ہزارویں ھے کے برابر بھی صداقت ہے تو ہجوم عوام میں مناظرہ ك لئے چلے آئے بلكہ بم توبيكيں كے كہ باہم جاولہ خيال كے بعد ملك كے بربرے شب میں مناظرے کے لئے تاریخیں طے کرلی جائیں پھر پیر قیقت چودھویں کی جاندنی کی طرح ہر گھر آنگن تک بہنے جائے گی کہ نجدود یو بندے جن تحریکوں نے جنم لیا ہے ان کی تخم ریزی انگریزوں نے خوداپنے ہاتھوں سے کی ہے اوراس بدندہبی کے شجر سایہ دار کی آبیاری آج تک وی موروثی آقا کررہے جن عیاش عرب شیوخ کے فزانوں ہے جو رقوم فراہم ہورہی ہیں وہ بھی ای سلسلہ کی ایک پرفریب کڑی ہے ان حقائق کی تفصیل و یکھنا ہوتو تاریخ نجدو حجاز، ننگ دین ننگ وطن، گناہ ہے گنا ہی بحافظین حرم، او ہابیت، بمفرے کے اعترافات، امتیاز حق ، وہالی مذہب اور دیو بندی مذہب وغیرہ درجنوں كتابيس ہيں \_ عمر بدلوگ عوام كونہ حقائق سے واقف ہونے دیتے ہيں اور نہ خود ميدان مناظرہ میں آنے کی ہمت وقوت ہے اپنے گھر میں بیٹے کر گالیاں دینایا سزئوں ن بر بونگ محانا اورتخ یب کاری اورتل وغارت گری کا نگاناچ ناچنا تو جهالت و بربریت ہے۔ہم بار بار چیخ رہے ہیں کہ میدان مناظرہ میں آئے ،گرہم اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ کی مردمیدال کے سامنے ہر گرنہیں آئے اوراب تو مناظرہ کے نام بی سے ان کی بیٹنانی سے پیٹانی سے اور ہر باراضیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا اعتراف و ہریت بی ان کا مقدر بنی ہے اور ہر باراضیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا اعتراف ان کے ہر مولوی کو ہے۔ یہ دیکھئے ندوۃ العلمالکھنو کے سابق مدرس مولوی محمدتی این کھتے ہیں:

'' وطن (سبجہ بار وہنگی) اور قرب و جوار میں شرک و بدعت کا بہت زور تھا جن کے خلاف آ واز اٹھا ٹا بہت مشکل کا م تھا۔اس زمائے میں وعظ وَتقریر کے علاوہ علا ہے مناظر و کا بھی شوق تھا، کیکن جب میں شعور کو پہنچا تو معلوم ہوا کہ وعوت و بہلنچ اور حق کی اشاعت میں مناظر وسود مندنہیں رہا بلکہ النا نقصان ہی ہوتا ہے۔''(۲)

ان کے وطن میں شرک و بدعت کا بہت زورتھا یہ ہے ان کی تعبیر لیعنی وہاں باپ، دادا، اہل خاندان اور اہل موضع سب کے سب مشرک تھے ان کی بیدائش پرظہور اسلام موقوف تھا، یہ لوگ اہلسنت و جماعت کو بدقتی اور مشرک کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے جہنم سے پہلے ان کی جنم مجمومی پر اہلسنت و جماعت کی حکمر انی تھی، پھر بیا پی اُو خیزی میں کسی دیو بندی کے متحے چڑھ گئے، پھر انھوں نے علاے اہلسنت سے مناظرے کئے میں کسی دیو بندی کے متحے چڑھ گئے، پھر انھوں نے علاے اہلسنت سے مناظرے کئے اور کرائے مگر ہر بار انھیں المناک چومیں پہنچیں اور سخت نقصانات بھی اٹھانے پڑے جس کی آگایف انھیں عرصہ در از تک رہی۔

ای طرح اس فرقے کی سیافسوسناک دونلی پالیسی بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ ایک جانب تو ان کا ہرفر دہاتھ میں تبیع دہائے سے وظیفہ اللیتا ہوانظر آتا ہے کہ

<sup>(</sup>٢) مواوي محمِثْق المِني ، حديث كا دراتي معيار ١٨٦ ، مطبوعه ديو بند

'' میاں کسی کو برانبیں کہنا جا ہے'' بلکہ کا فر کو بھی کا فرنہ کہو کیا خبر وہ مسلمان ہوجائے۔اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ موقع یا جا کیں تو حیوانیت سے لے کر شیطانیت تک کی ہر منزل چند کھوں میں عبور کرلیں امسال <u>۱۹۹۷ء میں ٹھیک عیدمیلا والنبی عنطیق</u>ے کے دن کو یا شمنج مؤمیں د 'وبندیوں کی رسول دشمنی کا ایک اور انتہائی بدترین حادثہ پیش آیا \_معتبر ذرائع ہے معلوم ہوا کہ اسلامی روایات کے مطابق آبادی میں جلوس محمدی علیقے کا ا ہتمام کیا گیا تھا دیوا نگان مصطفیٰ علیہ علیہ کا میں جب شاہرا ہوں پر آئے اور خوش گلونو جوانوں اور نو خیز بچوں نے اپنی اپنی ٹولیوں میں لے ہے لے ملا کر نعت نبی کے نغے چھٹرے تو پوری فضاعشق رسول کی عطر بیز خوشبوؤں میں ڈوب گئی لیکن بید ڈکش صدائیں دیو بندیوں کے فرمن باطل پر بجلی بن کر گریں۔اور پھراینے جلتے ہوئے . داوں کی آگ بجھانے کے لئے بیانسان نماشیطان ستے مسلمانوں پر بالکل اسلام وخمن د ہشت گردوں کی طرح انوٹ پڑے، ہرطرف افر اتفری کا نالم بریا ہوگیا، غیرمسلموں تک میں سے بات عام ہوگئی کہ بدنما پیشانی والوں نے آج مسلمانوں پرغین اس وقت حمله کردیا جب وہ اپنے پینیم کا جلوں نکالنے میں مصروف تھے۔ بلکہ غیرمسلموں نے اپنی حیرت کا بیال تک اظہار کیا کہ جاری معلومات میں بالکل پہلی باریہ نیااضا فہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی طرح رہنے سہنے والوں میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگئی ہے جو پیغیبر اسلام کوئییں مانتی ہے اگر ایسا ہے تو پھران کے لئے محبدوں کی کیا تخصیص ان کے لئے ہمارے مندروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ وغیرہ دغیرہ جتنے منہ آئی ہا تیں۔ اوراک حادثہ کے اس رخ پر تو آتھ جیں بھرآ کیں اور دل ارز اٹھے کہ جلوس میں چھوٹے چھوٹے نیجے این ہاتھوں میں علم مصطفیٰ اٹھائے اور لبول پر درود وسلام سجائے عشق نبی کی تصویر بے خرامال خرامال چلے جارہے تھے ان ظالموں نے بن بچوں کی نازک اندا می

تک کا خیال نہیں کیا بلکہ ان کواہیے زود کوب کا نشانہ بنایا۔اور ان نا نہجاروں کی رسول وشمنی پر اہل خرد نے سراس وقت پیٹ لیا جب انھوں نے ان حجنڈوں تک کو پھاڑ کر پیروں سے روندا اور نالیوں میں ڈالا جو گنبدخصرا کے مقدی نقشوں اورنعر و رسالت کی تحریروں سے مزین تھے کیاان کی بدعقیدگی اور رسول دشمنی کے انکشاف کے لئے اب مجھی کسی نقاب کشائی کی ضرورت ہے کیا ان کے یہ کرتوت ان کی بد حید کی اور رسول رشنی کا چین جینی کراملان نبیس کررہے ہیں۔

اب وال يه بيدا موتا م كريقوم جس في كاكلمه برهتي ماى ك ذكر فيراور ای کے یوم میلادمنانے سے اس قدر بیزار کیوں سے باوجو یکہ قرآن واحادیث کے سیکڑوں دلائل اس کے جواز واستحسان کا اعلان کرر ہے جیں،اور یہ کوئی محض نظری مسکلہ مہیں بلکے صدیوں کے دامن پر تھیلے ہوئے جمہور علما ومشائخ کے قابل تقلید معمولات اس يرشابد جين اورآج بھي عالم اسلام كاكوئي خطينين جہاں ميلاد رسول عين كي عطر بيز خوشبوؤل ہے آبادیاں ندم کر ری مول ،ان چند مقامات کا اشٹنا ضرور کیا جا سکتا ہے جہاں و پابیت و قادیا نیت اپنے پرے جما چکی ہے۔ حرمین طیبین میں نجدی حکومت کے تسلط کے باوجود زندہ ول اور خوش عقیدہ مسلمان اینے مکانوں، خانتا ہوں اور دانش كدول مين به بزارادب واحترام اور بصد شوق ومحبت مياا ومصطفى عليف كالمحفليس الله على ميلاد خوال حفرات جب قصا كدم عطف يرصة بين تو يوري فضابين والتلغش كاعالم طارى موجاتا ہے، بداحقر جب زیارت حربین طبیبین کے لئے حاضر موا تھا تو مکہ شریف میں حصرت شیخ محدث محمد بن علوی مالکی دام ظلہ العالی کے یہاں محفل ميلا دمين شركت نصيب موكى اور مدينه منوره مين حضرت مولانا شيخ فضل الرحمٰن صاحب کے دولت کدے برمحفل میلا دمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دونوں ہی مجلسوں میں

عشق ووار فکی کے وہ کیف آ وراورعشق پر ورمناظر دیکھے تھے کہ آج بھی عالم تصور میں ول ود ماغ بروجدانی کیفیت جیمانے لگتی ہے۔

دراصل محفل میلاد کی یہی ایمان افروزی اورعشق پروری دشمنوں کی میلاو بیزاری کی نمیادی وجہ ہے کیونکہ جن مقاصد کے تحت انگریزوں نے تح یک وہابیت کی مالی سریری کی تھی ان میں سب سے اہم اور بنیا دی مقصد عظمت رسول کا گھٹا نا اور دلول سے عشق رمول کامن نا تھا۔ ای لئے بیابل دیو بنداور غیر مقلد ہراس چیز میں شرک و بدعت کا پبلوتلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جس سے انہیا واولیا کی تعظیم وتو قیر کا چشمہ نور ابل رہا ہو۔ اب ذیل میں میلا در سول علی کے حوالے سے اکابر دیو بند کے چند فق ہلا حظے فرمائے جورضائے مولیٰ کے بجائے آتا یان زرکی خوشنو دی کے لئے دیئے ع بن

سوال - انعقاد محلس ميا وبدون قيام بروايات مي ورست بي انبين؟ جواب ۔ انعقاد مجنس مواود ہر حال نا جائز ہے، تداعی امر مندوب کے واسطے منع ہے۔ فقط بنده رشیداحمه (۳)

سوال جس عرس میں صرف قر آن شریف پڑھا جاوے اور تقتیم شیرین ہوشر یک مونا جازے پانہیں؟

جواب يمي عرس اورمواود شريف مين شريك بهونا درست نبيس اور كوئي ساعرس اور مولود درست نبیل \_ فقط بنده رشیداحمه (۳)

راين قاطعه يس م:

" فرت فرت عبید کا مواود شریف کرنااور قیام تعظیمی کے لئے کور اہونا

(٣) مولوي رشيداحم گنگوي، فآوائے رشيد پيجلد ٢ص: ١٥٠

( ۲ ) مواوی رشیداحمر گنگوی ، نتاوائے رشید پیجلد ۳ ص : ۹۴

بدعت وشرک بادرش مخمیا کے جنم کے۔''(۵) مولوی استعمال دہلوی نے محفل میلا دیے حوالے سے لکھا ہے: ''اگر کوئی حضرت میسل کے توالد کے بڑے دن کی محفل کر ۔ او مطعون ہو،اور

مواودشریف کی مخلیس کرتے ہیں اور برانہیں بھتے ،سب یبی ہے کہ باہ روان نہیں اس کی رسم پڑگی اور حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔''(۱) بید

ابو بحر جابر الجزائری کی کتاب "مولد نبوی" کا ترجمه مشتاق احمد ندوی نے بنام "مخفل میلا د' کیا ہے۔ اول نظر میں جب یہ کتاب ہم نے دبلی میں دیکھی اتو خیال ہوا کہ یہ مخفل میلا د کے ثبوت و فضائل میں ہوگی لیکن جب ورق گردانی کی تو سرت افسوسناک حیرت میں بدل گئی کہ اب دان دہاڑے رہبری کے روپ میں رہزنی ہورہی ہے، سطر سطر انہیا اور اولیا کی وشمنی سے بھری پڑی ہے۔مصنف اس زہراگلتی ہوئی کتاب کا سبب تالیف بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

" میں اس موضوع" مولود نبوی" رسالت آب عظیم کے جلالت شان اوراس
موضوع کی اہمیت و نزاکت کا تصور کر کے قلم افحاتے ہوئے بہت ہی متر دور ہا، لیکن
جب اندازہ ہوا کہ پانی سرے اوپر ہور ہا ہے اور مسلمانوں کے درمیان صرف لعن و
طعن ہی نہیں بلکہ تکھیم تک بات پہنچ گئی ہے تو جس بی تماب تکھنے پر مجبور ہوا۔ ماہ میلاد
" ربیج الدول" ہے تجہود ت قبل میں نے لیا. لی بی تعدن سے سا کر سعودی عرب کے
مفتی اعظم کھنے عبد المزیز بن باز نے ان لوگوں پر کفر کا فتوی لگا باہے، جومیلاد شریف کی
مفتی اعظم کھنے عبد المزیز بن باز نے ان لوگوں پر کفر کا فتوی لگا باہے، جومیلاد شریف کی
کوگوں نے مجھ سے ناس سے عالم اسلام میں غیظ و فضب کی ایک ایم دور ڈگئی ہے۔ کتنے
لوگوں نے مجھ سے ناس نے انداز میں کہا کہ فال شخص کہتا ہے میں فد ں کو اس لئے
تا پہند کرتا ہوں کہ دور یور کا کرتا ہے کیا بی مجیب بات ہے میں فد ں کو اس لئے

<sup>(</sup>۵) فليل حمد أنهو در براتين قاطعة س ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) مواوي ملعيل، الموى، تذكير الاخو ن القياتفوية الايمان مطبوعه قار، قي على ١٣٩١

یرا کیج اوراس کے چیوز نے کی دعوت دے دون لائق ہے کہ مسلمان اس سے بغض رکھیں اور تاپیند کریں؟ مسلمانو ل کا تو یافیض ہے کہ اس کو مگلے نگا کیں اور آنکھیوں میں بھما کیں نہ کہ اس کو کرا ہیت کی نظرے دیکھیں ۔''(۔)

ایسا گلتا ہے کہ نجدی مفتی عبدا عزیز بن باز کے میلاد دشمنی پر مبنی فتوے ہے عالم اسلام میں جوغم وغصے کی لہر دوڑی تھی اسے ہر دکرنے کے لئے پہلے عربی میں اور پھر اردو میں اس کی اشاعت کرائی گئی ہے، کتاب کے مندرجات قطعاً اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی تر دید میں کوئی علمی بحث کی جائے ، مشل میلاد کے تقدی کو پامال کرنے کے لئے بہ بنیاد مزخر فات اور لا یعنی ہفوات کو جمع کر دیا گیا ہے، دلائل و شواہد جمع کرنے کے بجائے مولف و متر جم کی نظریں سعودی ریال پر مرکوزر ہی ہیں، ہزار جدو جبد کے باوجود بحل میلاد کے خلاف آخیں قرآن و سنت اور اقوال ائمہ ہے کوئی ٹھوس دلیل دستیاب محفل میلاد کے خلاف آخیں قرآن و سنت اور اقوال ائمہ ہے کوئی ٹھوس دلیل دستیاب معلی مور پر محافل میلاد کے سر ڈال دیں، وہ محفل میلاد کے مرڈال دیں، وہ محفل میلاد کے سرڈال دیں، وہ محفل میلاد کی سرڈال دیں، وہ محفل میلاد کے سرڈال دیں ، وہ محفل میلاد کی سرٹال میلاد کی سرڈال دیں ، وہ محفل میلاد کی سرڈال دیں ، وہ محفل میلاد کی سرٹال میلاد کی سرٹ

"میلا دشریف کامنبوم تمام اسلای دنیایس تقریبا ایک بی ہفرق بیہ ہم ہم بر اسلامی ملک میں میلاد کا لفظ استعال نہیں ہوتا، مغرب اقصلی (مرائش) والے اس کو "موسم" کہتے ہیں، معراور مشرق "موسم" کہتے ہیں، معراور مشرق اوسط جی عمواً مولد یا میلا دکہا جاتا ہے۔"

بندسطر كے بعدآل جناب لكھے ہيں:

'' یبان تک توبات وجر شید کی اور جو جوا کال میاد دیس کے جاتے ہیں وہ م کم وکیف جر ملک والوں کی عقل وقہم افخا و فقر کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں لیکن سب میں مشترک چیزیں سے پائی جاتی ہیں:

<sup>(</sup>٤) انوبكر جابرالجز ائرى محفل ميلا د (١٠ وو) فريد بك ذيو، دبل ص: ٣- ٥

ا۔ جس ولی یاسید کے نام پرموسم یا ذروہ یا میلا دوغیرہ بور ہا ہے اس کے نام پر نذریں چڑھا نااور ذیح کرتا۔

٢ ـ اجنبي عورتول اورمردول كا بالهم اختلاط

س\_قص وسرود، ناخ ورنگ گانااور بجانا، طبله و تاشااور سارنگیاں۔ ۷- خرید وفروخت کے لئے میلول کا لگنا۔ کہیں کہیں فی ٹی اور شراب نوشی مجی

المار كى تبعرت ت المحيل كِقلم بي تعكم شرع بهي من ليمني .

اس سے ان میلا دول ، موسمول ، ذروہ وحضرہ پر اسلام کا بھم معنوم ہو گیا کہ میں معنوع و خرام میں ان میں سے نہ کوئی میا د بائز اور نہ کوئی موسم و ذروہ وحضرہ مباح کے وقت ہے اور اسلائی عقیم کرنے اور مسلمانوں کے ماحول کو بگاڑی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی دیر تے ہیں۔ (۸) بنیاد پر قائم ہے اور اس کی دلیل میں ہیں ہے کہ اہل باطل ان کی مدد کرتے ہیں۔ (۸)

ہم تو آج تک مے فیصلہ بی نہیں کر پائے کہ آیا ، پاہیت کا سر رہ نے نسب کسی مردود

بہشت سے جا کر ماتا ہے یارسول دشمنی کے نتیج میں اہل تو ہب بصیرت وبصارت دونوں

بی سے محروم ہوجاتے ہیں ۔ خدار ااپ ضمیر پر ہاتھ رکھ کر بتا ہے ہندوستان کی ہزاروں

آباد ایوں میں ہرروز وشب ہزاروں میلا دالنبی عین کی مخفلیس منعقد ہوتی ہیں ، ایک محفل میلا دشر ریف ہی دکھا دیجئے جس میں قص وسر ود، رنگ و ناچ ، گانا بجانا ، طبلہ تاشہ اور سارنگیاں بجتی ہوں اور شراب نوشی اور فحاثی کے دور چلتے ہوں ، چلئے جزائری سعودی شراب وشاب کے نشخ میں پچھ ند دیکھ سکا ، ندوی کو بھی پچھ نظر نہیں آیا، کیا ندوہ میں ای طرح کے کذب وا تہام کا درت دیا جا تا ہے۔جس نبی کا کلمہ پر صفتے ہوای کی عظمتوں کے مطاور شرکہ واتھام کا درت دیا جا تا ہے۔جس نبی کا کلمہ پر صفتے ہوای کی عظمتوں سے محلوا ڈکر میں جس میں میں ہوں دیا جا تا ہے۔جس نبی کا کلمہ پر صفتے ہوای کی عظمتوں کے مطاور شرکہ میں جو تھ ہوای کی عظمتوں کی مطاور شرکہ میں جو تا ہوں دیا جا تا ہے۔جس نبی کا کلمہ پر صفتے ہوای کی عظمتوں سے محلوا ڈکر میں تو جو س

<sup>(</sup>٨) الومكر جابرالجزائري أمشاق ندوى محفل ملا دارده مطبوعة بدبك زيره وبلص:٢٩٠ ٣٠ -٣٠

## اورتم پر میرے آقا کی عنایت نہ سی نجدیوکلمہ بڑھانے کا بھی احیان گیا

میلادر سول کے اثبات پر میرے سامنے قرآن وحدیث کے بے شہر دلاکل ہیں مگران مختفر صفحات میں ندان کی مختائش اور نے سر دست ان کی حاجت اس کے ثبوت میں عرب وعجم کے علمائے اہلسنت صدیوں نے کتابیں لکھتے چلے آرہے ہیں۔اردو میں بھی اس موضوع پر کیرون کتابیں ہیں :اکے مختم فیرست مضمون کے آخر میں سپر دقلم کی جائے گی۔اب ہم ذیل میں ان کے چبرے کے سامنے انھیں کا آئینہ رکھتے ہیں اور ہم یر کسی قتم کی نقلی کے بچائے یہ فیصلہ انھیں خود کرنا ہوگا کہ آئینہ تو ڑٹا لیند کریں گے یا

یہ دیکھئے اہل تو ہب(وہابیوں) کے مشہور محن وپیشوا نواب صدیق حسن خاں كى تصنيف" الشمامة العنبريه من مولد خير البريه " بـ- ال كتاب كي چند اقتباسات ذیل میں پڑھئے:

" الله تعالیٰ ہم کواور جملہ ابل اسلام کوایسی توفیق خیر رفیق حال کرے کہ ہم ہر روز کی قدر ذکرمیلا وشریف کتب معتبره سے خود پڑھیس یا کسی محت صادق و تنبع سنت ے تل لیا کریں فقط کی ہوم وہاوہ تاریخ معین پر قصر نہ کریں۔ "(ص: ۱۰۵) "اس مِن كيابراني ہے اگر ہرروز ذكر حضرت نہيں كريكتے تو ہر بفتہ يا ہر ماہ ميں التزام اس کا کرلیں کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر ذکر یا وعظ سیرت وسنت ۔ ۔ ۔ ولا دت و وفات آنخضرت كرين، كجر ماه وايام، ماه رزيج الاول كوبهي خالي نه جيوزين ' ( ص:۵) " ولادت شریفه مکه مرمه می وقت طلوع فجر کے روز دوشنبه (پیر) بارحوی شب رہے الاول کو ہوئی، جمہور کا قول یہی ہے ابن جوزی نے اس پر اتفاق کیا لیمض نے کہا ۱۲ رزیج الاول کوالل مکد کا میلاد منانے کاعمل ای پر ہے، علامہ طبی نے ب روز دوشنبه ۱۲ روج الاول كوبيدا بوئ بالاتفاق "(ص: ٤)

محفل میلا دے حوالے ہے دیگر ا کابر دیو بند کے نظریات کو پیش نظر رکھتے : و \_ فوا ب صديق حسن خال كابيا قتباس بهي ير هيئ اورسر د هنئ:

" جس کو حضرت کے میلا د کا حال من کر فرحت حاصل نہ ہواد رشکر خدا کا اس المت کے حاصل ہونے برند کرے و وصلمان نہیں۔"(۹)

اب یہ فیملہ تو قارئین ہی فرمائیں گے کہ نواب صدیق حسن خال کے اس فتوے کی روشی میں منکرین بزم میلا د کا کیا تھم بنا ، یا پھر محفل میلا دیے حامیوں کو کا فرو بدعتی گرواننے والول کے دارالقصنا میں تواب صدیق حسن خال کو کس خانے میں رکھا

چند سال ہی غیرمقلدین نے سعودی عرب کی استعانت سے محمد بن عبدانوباب کے از کے عبداللہ کی کتاب " مختر سرت رسول علیہ" شائع کی ہے۔ آب جناب ولادت مصطفے کی خوشی میں تو یہ کی آزادی اور ابولصب کے تحفیف عذاب والے مشهوروا قعه کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"جب ابولھب جیسے کا فرکا بدعال ہے جس کے بارے میں قرآن میں ندمت نازل ہوئی کہ اس کوحضور علیقہ کی میلادی رات خوشی کرنے پر جزا (عذاب سے تخفیف) دی جاتی ہے تو اس تو حید کو مانے والےمسلمان امتی کا کیا حال ہوگا جوآپ عَلَيْنَ كُلُ مِيلًا دَى خُوثَى مِناكِ ـ"(١٠)

کیا فرماتے ہیں مفتیان دیو بنداور اساطین غیرمقلدین اپنے بابائے ندہب کے لخت جگر کے بارے میں؟؟ ای پربس نہیں، یا کتان کے مشہور وانشور کوثر نیازی

<sup>(</sup>٩) نواب صديق حسن غال بهويال الشمامة العنمرية من مولدخير انبرية ص: ١٦

<sup>( . )</sup> مبدرتندة والدين عبراه بإب نجدي مختصر والرسول المنتهة السلفية والإجوران ١٩٠

رمقلدین کے متند پیشوا مولوی داؤد غزنوی کے یادگار کارنامے کے حوالے سے دھتے ہیں:

بالكل عافل تھے، خال خال اوگ بارہ وہ ت كے نام سے كچھے حلوہ كھير برختم شريف یڑھ کر بچول یا غرباء میں تقلیم کردیتے تھے، مولا نا مرحوم کے ایما پرمجلس احرار اسلام کی ور کنگ کمینی ہے ایک ایجند اجاری ہواجس کامتن "احیائے بوم ولادت سرور عالم" تھا۔ اجلاس منعقد ہوا، افتۃ تی تقریر موا! ٹا داؤد غزنوی کی تھی انھوں نے 'جلاس کا مقصدیان کرتے ہوئے فرمایا" صاحبوا وال والندتی لی نے انسانوں کی رہبری کے لئے کیٹر تقدادیں پغیم مبعوث فرہائے لیکن عرصہ دراز ہے صرف دوامتیں قابل ذکر چھی آ رہی ہیں ہسیحی اور مسلم مسیحی دنیا بحر میں اپنے نبی کا یوم والا دت بڑے تڑک و احتثام سے مناتے ہیں نیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی دنیا محن انسانیت کے جش كاكولى اجتمام نبيس كرتى، آج كا اجلاس اى غرض سے بايا كيا ہے۔ ميس مولانا عبدالكريم منابله ہے عرض كرتا بول كه دواس ضمن ميں كوئي طريقة تجويز فرماديں۔اس ير منابله صاحب نے بارہ رئي الاول ے ون ايك جلوس كى تجويز چيش كى ،جس يرمولانا عطاء الله شاہ بخاری نے قرمایا کہ اس سلسلہ میں دو حیار دن پہلے علاقوں میں سیرت یاک پر جلے منعقد کئے جا کیں تا کہ لوگ شامل جنوں ہونے پرآ مادہ و تیار ہو تکیں۔

چنا چے پورے بنجاب میں سرت پاک پر جلے ہوئے، بڑے بڑے عالم کے دین نے صلمانوں کے دلول کو حب رسول سے گر مادیا۔ مولا نا داؤد غزنوی پھولے نہ ماتے ہے بغل میں میں شدہ کلباڑی ہاتھ میں رسید بک کی کا پی ادھرادھر دوڑے پجر رہ ہے تھے۔ عیدمیلا دالغبی کا سب سے پیبلا جلوس امرتسرا جمن پارک سے آکلا۔ آگے آگے ایک کار میں حفیظ جالندھری کا سلام لاؤڈ پیکر پر گونچ رہا تھا، اس کے بعد ٹولیوں کی ٹولیاں ٹرکول، گھوڑ دن اور سائیکول پر نعر چکمیر اور نعر ؤرسالت بلند کرتی جار دبی

خمیں، کفار ہیت زدہ تھے۔۔'(۱۱)

شاع مشرق ڈاکٹر اقبال نے سراگت ١٩٢٩ء کوعید میلا دالنبی علی منانے كى يرزورا بيل كرتة موع فرمايا:

" تمام مسلمانوں سے پرزور اپل کی جاتی ہے کہ اتحاد اسلام کی تقویت،حضور مرور کا نئات کے احرّ ام واجلال ،حضور سرور عالم علیہ کی سیرت یاک کی اشاعت کے لئے ۱۲ رر بیج الاول کو ملک کے طول وعرض میں ایسے عظیم ترین تبلیغی جلسوں اور مظامرول كااتظام كياجائ جوحضورسيد الرطين علف كعقمت كرشايان شان ہوں۔اس مبارک دن ہرآ بادی میں علم اسلام بلند کیا جائے اور تمام فرزندان اسلام اس علم کے نیج جمع بو کر خداوند پاک سے عبد کریں کہ وہ برقدم پر سول اللہ عظام کا نقش قدم تلاش کریں گے۔ان ہی کی محبت میں زندہ رہیں گے اور ان ہی کی اطاعت میں جان دیں گے۔ ( بحوالہ ماہنامہ رضائے مصطفے گوجرانوالہ )

ڈاکٹر صاحب نے بیراپیل حسب ذیل علاء اور سیای دانشوروں کی موجودگی میں کی تھی: مولوی محمد سلیمان میلواری ،مولوی کفایت الله،مولوی غلام رشید،مولوی احمد سعید د ہلوی، مولوی احمد علی ، مولوی شوکت علی ، موادی محمر شفیع داؤدی ، مولانا حسرت موہانی ، مولانا محمطی ، مولوی ظفرعلی خال ، اورسرعبدالقادر وغیرہ۔ان دانشوروں نے ۋاكثراقبال كىمل تائىدى -

اگر عیدمیلا دالنبی کا جلوس اور بزم میلا د کا انعقاد کفر و بدعت اور قابل گردن زونی جرم ہےتو بینتو مے مرف اہلسنت و جماعت یر بی نافذ کیوں ،اس جرم میں تو آپ کے خود ساختہ بزرگ ہم ہے بھی پیش پیش ہیں۔ کیاان دوغلی یالیسیوں اور متضاد حرکات ونظریات نے امت مسلمہ کے شیرازہ کو منتشر نہیں کیا ہے۔اور مسلم معاشرہ میں گھر گھر،

<sup>(</sup>۱۱) مولانا كور نيازى،روز نام جنك لا مور، الوار ٢٥ رجمادى الاولى ١٠٠٠ ماري ١٩٨٢ و ١٩٨٠

عرمقلدین اورد یوبندی کمت فکر کی منظم سازش کارفر مانہیں ہے؟ آپ ٹھنڈ دل۔ سے غیرمقلدین اورد یوبندی کمت فکر کی منظم سازش کارفر مانہیں ہے؟ آپ ٹھنڈ دل۔ سے درج بالااقتسابات کو پڑھے اور سردھنے یاسر پیٹے ناطقہ سر بگر یبال ہے اے لیا کہتے۔

میلاد مصطفے قرآن و صدیث ہے بھی ٹابت ہے اور عہد رسالٹ، عہد صحابد اور عہد تا بداز سے اس مبارک عہد تا بعین میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر چہ نوعیت جداگانہ تھی، مرد جدا نداز سے اس مبارک کام کا آغاز ساقویں صدی اجری ہے ہوا، اور بیخوب یادر ہے کہ برئی چیز بدعت قبیعہ نہیں ہوتی ۔ علائے اہلسنت نے اس بحث کو بڑی تفصیل سے سیڑوں دائل و شواہد کے مبنیں ہوتی ۔ علائے اہلسنت نے اس بحث کو بڑی تفصیل سے سیڑوں دائل و شواہد کے ساتھ مبر اس کیا ہے، جنھیں تفصیل درکار ہو کتب اہلسنت میں ملاحظہ کریں، ہم سردست ہرئی چیز کو بدعت ضالتہ کہنے والوں کے خلاف ان کے گھر کی صرف ایک شہادت پر اکتفا ہرئی چیز کو بدعت ضالتہ کہنے والوں کے خلاف ان کے گھر کی صرف ایک شہادت پر اکتفا مودودی لکھتے ہیں:

" کی فعل کو بدعت ندمو مقرار دینے کے لئے صرف یمی بات کافی نہیں کہ

نی عین اللہ کے زمانہ میں نہ ہوا تھا، لغت کا عتبارے قو ضرور ہرنیا کام بدعت ہے گر

شریعت کی اصطلاح میں جس بدعت کو صلالت قرار دیا گیا ہے اس سے مراووہ نیا کام

ہے جس کے لئے شرع میں کوئی دلیل نہ ہو، جو شریعت کے کی قاعدے یا حکم سے
مضادم ہو، ۔۔ جس کا نکا لئے واللا اے خودا پنے اوپر یا دو مرول پر اس ادعا کے ساتھ

لازم کرے کہ اس کا الترام نہ کرنا گنا وابر کرنا فرض ہے۔ یہ صورت اگر نہ ہوتو جمرداس
ولیل کی بنا پر کہ فلال کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا ہے اسے" بدعت" بیخی

مظالت نہیں کہا جاسکا۔" (۱۲)

محفل میلادجس میں کو کر افلاف شرع کام نہیں ہوتا بلکداس میں پورے ادب ادبی ابوالعلی مودودی۔ایشیا، لاہورجلد ۲۵، شاره ۱۸، ۱۸ رجمادی الاولی و سماره اسم مرکزی دیا اور ادبی ابوالعلی مودودی۔ایشیا، لاہورجلد ۲۵، شاره ۱۸، ۱۸ رجمادی الاولی و سماره اسم میں اور ادبی اور سماره اور

واحرّ ام كے ساتھ ذكر رسول ہوتا ہے، اس كا آغاز موجودہ بدیت كی شكل بیں شخ المشائخ عمر بن محمد موصلی نے اپنے شہر موصل میں كیا، شارح صحیح مسلم امام نبوی كے استاذ وشیخ حضرت شہاب الدین ابومحد عبدالرحن بن ابراہیم معروف بدابوشا مدقم طراز ہیں:

انتهائی نیک کاموں میں ایک محفل میا دکا انعقاد میں جوا۔ یہ نی کریم میں آگئے محفل میا دکا انعقاد کریم میں آغاز ہمارے زمانے میں ہوا۔ یہ نی اربل میں ہوتا ہے، اس میں صدقات و گوکاری اور زینت و صرت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں فقر اُوسا کین پھنیم طعام وغیرہ سے انعقاد میلاد کرنے والے کے دل میں محبت رسول اور عظمت رسول یو اور تی کریم میں کی اللہ کی کریم میں کہا تھے کی بیشت مبارکہ پر اللہ تعالی کاشکر اوا کیا جاتا ہے جو بعث مبارکہ پر اللہ تعالی کاشکر اوا کیا جاتا ہے جو بیشت مبارکہ پر اللہ تعالی کاشکر اوا کیا جاتا ہے جو بین کرتھر یف لائے۔

ومن احسن ماابتدع فی زماننا من هذا القبیل ماکان یفعل بمدینة اربل حبرالله تعالیٰ کل عام فی الیوم الموقق لیوم مولد النبی من الصدقات و المعروف و اظهار الزینة والسرور فان ذالک مع ما فیه من الاحسان الی الفقراء مشعر بمحبة النبی منظم و جلالته فی قلب فاعله و شکرالله تعالیٰ علیٰ مامن به من ایجاد رسوله الذی ارسله رحمة للعالمین منظم جمیع المرسلین۔

و کان اول من فصل ذالک اوراس کا آفازشخ محمر فرموس میں کیا جو بالموصل الشیخ محمد عمر انتخابی مشہور اور نیک وصالح تے اور پر ان کی موصلی احد الصالحین المشہورین تظیر شہشاہ اربل وغیرہ ملاطین نے کی۔اللہ ان و به اقتدیٰ فی ذالک صاحب اربل پر حمد و ففران کی بارش فرمائے۔ و غیرہ رحمه مااللہ تعالیٰ۔(۱۳)

حضرت ملاعلی قاری ،علامه طبی اورعلامة سطلانی علیهم الرحمه لکھتے ہیں: ثم لازال اهل الاسلام فی سائر تمام اطراف وا کناف میں مسلمان محافل میلاد کا الاقطاب والمدن الكبار يحتفلون التمام بزعة ك واضام عاوريد الدار فی شهر مولده و بعمل الولائم می کرتے ہیں، اس کی راتوں میں مدقات، خيرات، مرت وشادماني اور اعمال ماني مي خوب کرتے ہیں۔میلاد النبی کی وایتوں کو جس خوب ذوق وشوق سے يزھے ييں، مجراس كى برکتی ابرکرم بن کر ان پر خوب خوب برسیں

البديعة المشتملة على الامور البهجة الرفيعة، ويصدقون في لياليه بانواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقرأة مولده الكريم ويظهرعليهم من بركاته كل فضل عظیم ا (۱۲)

عالم اسلام كي مروجه رسم ميلا دكا آغاز عظيم بركزيده صغت بلنديا بيعاش رسول فیخ المشائخ عمر بن محد علیه الرحمہ نے شہر موسل میں کیا، پھران کی اتباع سب سے پہلے

سلطان مظفرالدین شاہ اربل نے کی ، یہ بادشاہ انتخائی صالح بزرگ ، متق ، کریم انتغس اورنتبع شريعت تقابه

شارح مواهب اللدنية حفرت علامه زرقاني تاريخ ابن كثير كحوالي سے لكية بن:

كان السلطان ابو سعيد يعنى سلطان ابوسعيد مظفر انتفائي بزرگ، بلند مظفر شهماً شجاعاً بطلاً عادلا، همت، عدل يرور صد قابل تعريف اور نيك محمود السيرة

سلطان مظفرالدین جب میلا دمصطفا کا اہتمام کرتے تو اس دور کے بلندیا ہی علماء ومشائخ اورصوفيه واتنتيا بهى شريك موت اورخوب فيضياب موت اوراس پركوئي (۱۴) بحواله امام خاوی، بل الحدي جلداص: ۹۳۹

گیرنہیں کرتے لینذایہ کہ کرمیلا دکوشرک و بدعت کہنا کہ ایک عام سلطان نے اس کی بنا ڈالی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ جمہور علما ہے کرام کی شرکت اور ان کا کمال ادب و احتر ام اس کے جائز دستھن ہونے پرٹا قابل شکست دلیل ہے۔

سبطابن جوزي رقم طرازين:

و کان یحضر عندہ فی مولد یعنی شاہ مظفرالدین کی مجلس میلاد میں بڑے النبی اعبان العلماء والصوفیه\_ برے علم وصوفیشر کت قرماتے تھے۔

یہ نیک خصلت شہنشاہ شہرار بل میں ربیج الاول شریف کے پورے مہینے محفل میلا دکو جاری رکھتا اور تین لا کھاشر فی اس مبارک محفل پرخرچ کرتا تھا۔

انوار آفاب صدافت كمصنف علامه زرقاني كى تاريخ عربي كحوالے فق كرتے ہيں:

"سلطان مظفرالدین علم حدیث بیس بردامهمر، علم صرف وخو اور لغت و تاریخ عرب بیس کامل تھا۔ بہت سے ملکوں بیس سفر کر کے اس نے علم حاصل کیا تھا اکثر مما لک اندلس، مراکش، افریقد، دیار مصروشام و دیار شرقیہ وخر بیدوعراق وخراسان و ماثر ندران وغیر ہا بیس علم حاصل کیا اور لوگوں کوفا کدہ پنچایا، انجام کار سن میں ہم میں شہر اربل بیس آیا یہاں سلطان سعید منظفر کے لئے مولد شریف لکھا گیا اس کا نام" کتاب المتویی مولد السراج المحیر" رکھا اور خاص باوشاہ کے دو برو پڑھا۔ باوشاہ بہت خوش ہوئے اورایک براراشرفی انعام فرمائی۔" (10)

پھر عالم اسلام کی آبادیوں میں پورے اہتمام شوق اور کمال ادب واحر ام کے ساتھ گھر گھر محافل میلا دمنعقد ہونے لگیں۔ اور اس کی خیر و برکت کا ظہور سرکی آئکھوں ہے دیکھا جانے لگا اور آج مجی دیکھا جارہا ہے۔

<sup>(10)</sup> انواراً فآب مدانت ص: ٢٦، تاريخ عربي، انوارالساطعه والبوارق اللامعه وغيرو-

حفرت شاه ولى الله محديث د الوى فرماتے ہيں:

'' مکمعظم میں حضور علی کے والات باسعادت کے دن ایک ایک میلادی معلادی معلادی میلادی معلادی معل

حفرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی فرماتے ہیں:

"اے اللہ! میراکوئی عمل ایرانیس جے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ جھے فقیر کا ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل ہے اور وہ سے کہ مجل میلاد کے موقع پر کھڑے ہوکر سلام پڑھتا ہوں اور انتخائی عاجزی و انکساری اور محبت و ظوم کے ساتھ تیرے صبیب پاک علیقہ پرسلام پڑھتا ہوں۔

اے اللہ! وہ کون سامقام ہے جہال میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر وبرکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لئے اے ارتم الراحمین مجھے پورایقین ہے کہ میرا میں عمل بھی رانگال نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور جوکوئی درود و سلام پڑھے اور آس کے وسیلے دعا کرے وہ بھی مستر دنیں ہوگی۔'(۱۷)

<sup>(</sup>۱۲) شاه و لی الله محدث د بلوی ، فیوض الحریین ص: ۸۱\_۸ (۱۷) شاه عبدالحق محدث د بلوی ، اخبار الا خیار

د بوبندى كمتب فكر ك مشهور بير دمر شد حصرت شاه امداد الله مهاجر كلى مولانا نذير

الدرا پوری کے نام اپناک کتوب میں قم طراز ہیں:

" فقیر مجلس شریف میلا دمبارک کا مع بعیت کذائیه معموله علائے نقات صلحاء و مشائخ کرام بار ہا اقرار کر چکا ہے اور اکثر کا عال ہے جیسا کہ فقیر کی دیگر تریات و مشائخ کرام بار ہا اقرار کر چکا ہے افقیر کواس مجلس شریف کے باعث حسنات و برکات کے معتقد ہونے کے علاوہ یہ بین الیقین ہے کہ اس مجلس مبارک میں فیوش وانوار و برکات ورحمت الی کانزول ہوتا ہے۔ "(۱۸)

امام ابن جوزی فرماتے ہیں:

" بیات نہایت ہی مجرب ہے کی مطل میلاد کا انعقاد کرنے والا اس کی برکت سے بورے سال اس میں رہتا ہے اور اس میلاد کی برکت سے اپنے مقاصد کوجلد پالیتا ہے۔" (19)

جازمقدس كمشبور محدث فيخ محدبن علوى مالكي فرمات بين

"بوعت حدیم سے ایک اہم عمل ذکر میلادیس آپ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوتا ہمی ہے۔ اور بیم سے ایک اہم علی خوثی کے اظہار کی ایک صورت ہے بلکہ علی نے احداث نے فر مایا کہ جب لوگ تعظیماً ایسا کر رہے ہوں اور ایک آ دی (حضور کے ادب کو پند نہ کرتے ہوئے ایسا) نہ کرے تو اس سے کفر لازم آنے کا خطرہ ہے۔" (۲۰)

حسن البنّا مصری صدر جماعت الاخوان المسلمون کی ڈائری جماعت اسلامی پاکستان کے ایک ادارہ نے شائع کی ہے۔اس ڈائری میں حسن البنّا نے مجلس میلاد کے (۱۸) شاہ امداد اللہ مہا جرکی ،انوار ساطعہ ص:۲۲،۳۲۲ تاریخ کمتوب کے رمضان عن سام

(۱۹) ابن جوزی، بحوالیه ذخار محمد بیار دواز شیخ محمد بن علوی مالکی ص:۲ ۱۳ دعوت اسلامید لا مور (۲۰) شیخ محمد علوی مالکی ، ذخار محمد بیه ار دوص: ۲ سار عالمی دعوت اسلامید لا مور انعقاد کا ایک انتخانی عشق انگیز واقعہ پردقلم کیا ہے، عبرت انگیزی کے خیال سے نذر قار کین ہے مکن ہے کی منکر میلاد کو تبول حق کی تو نیق نصیب ہوجائے۔ حسن البنا مصری لکھتے ہیں:

المجھے یاد ہے کہ جب رہے الاول کامبینہ آتا تو کیم رہے الاول سے لے کر ۱۲ر روج الاول تكمعولاً بررات بم حماني اخوان من كى ايك ك مكان يمفل میلادمنعقد کرتے اور میلادالنبی علیہ کا جلوس بنا کرنکا لئے۔اتفاق سے ایک رات برادرم فيخ طلى الرجال كے مكان پرجم ہونے كى بارى آگئى۔ ہم عادة عشاكے بعدان کے مکان پر حاضر ہوئے دیکھا کہ بورا مکان خوب روشنیوں سے جگمگار ہا ہے،اے خوب صاف وشفاف اورآ راستہ و بیراستہ کیا جا چکا ہے۔ پیخ هلمی الرجال نے رواج کے مطابق حاضرین کوشربت اورخوشبوچش کی ،اس کے بعد ہم جلوس بن کر نکلے اور بری مرت وانبساط کے ساتھ مرو بیغیش اورنظمیں پڑنے رہے۔ جلوی ختم کرنے کے بعد ہم شیخ شلمی الرجال کے مکان پروائس آ گئے اور چندلحات ان کے پاس بیٹے ر ہے، جب اٹھنے لگے تو شیخ شلی نے بری اطافت آ میز اور ملکے تھلگتم کے ساتھ ا جا تک بداعلان کیا کہ: انشاء الله کل آپ حفرات میرے ہال علی العباح تشریف لے آئیں تا کہ روحیہ کی تدفین کرنی جائے، روحیہ شیخ هلی کی اکلوتی زی تھی، شادی ئے تقریباً ١١ رسال بعد اللہ نے شیخ کوعطا کی تھی، پی کے ساتھ انھیں اس قدر محبت و وابسكی تھی كه دوران كام بھی اے جدائبیں كرتے تھے۔

ﷺ کی اس اطلاع پہم ہونچکے رو گئے ،عرض کیار وحید کا انتقال کب ہوا؟ فر مانے
گئے آج ہی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ،ہم نے کہا آپ آئے ہمیں پہلے کیوں اطلاع نہ
دی ، کم از کم میلا دالنمی کا جلوس کی اور دوست کے گھر سے نکا لتے ، کہنے گئے جو کچھ ہوا
بہتر ہوااس سے ہمارے تزن وغم میں تخفیف ہوگئی اورغم سرت میں تبدیل ہوگیا، کیا
اس نعمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اور کوئی فعت درکار ہے۔''(۱۲)

<sup>(</sup>٢١) حسن البناء مرجم فيل احمد حامدي مطبوم اسلامك پبليكيشن لا مور

اس عشق انگیز واقعہ سے اندازہ لگا ہے کہ امت مسلمہ میں کیے کیے عاشقان مصطفے گزرے ہیں، جب ہمارے دلوں میں عظمت رسول اورعشق رسول کی شمعیں ورخشاں تھیں تو ہم باہم متحدومتحکم تھے، لیکن اسلام دشمن سازشوں نے ہمارا یفکری اور مملی اتحادیارہ یارہ کردیا،اب تو حال بیہے کہ کوئی محفل میلا دسجا تا ہے اور کوئی شرک د بدعت كے فتوے لگاتا ہے اس يرجمي سكون نہيں ملتا ،ظلم و بربريت كا زكا ناج نا چتے ہيں اور آل و غارت گری کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں اور اب ان لوگوں نے ایک طریقہ اور فکالا ہے كه جب عاشقان مصطفح جلوس ميلا دالنبي عليه كاامتمام كرتے ہيں توبياسلام دخمن پولیس، انظامیدیس اس می ر پورٹیس درج کرادیے ہیں کرعیدمیلا دالنی علیہ کے جلوں کی ہرگز اجازت نہ دی جائے ورنہ فرقہ وارانہ فسادات بجر ک اٹھیں گے، ہندوستان جیسے حساس ماحول میں انتظامیہ (جو بجائے خود اسلام دشمن ہے ) بہانہ پا کرعمید میلا دالنبی کے جلوس اور جلسوں پر پابندی لگا دیتی ہے۔ میں امت مسلمہ سے بار بار ا پلیں کرتا ہوں آؤمتحد ہوجائیں اس وقت پورا عالم كفراسلام كے خلاف جديد اسلحوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہے، ہم ماضی میں متحد تھے تو بڑے بڑے فراعنہ زمانہ جارے ناموں سے کا میتے تھے۔ اور ہارے اسلاف کا نقط اتحاد فقط عشق رسول تھا۔ یہ عثمع جب بجمعی ہے گھٹا ٹوپ اندھرول میں جاگرے،اب ایک ہاتھ دوس ہا گھ کو نظرنہیں آر ہا ہے۔اب قافلہ اتحاد منظم ہوتو کیے ہو۔اسلام کی سربلندی کے لئے چیش قدى بهوتو كسے بو؟

اسلام کی اولین جلوه کاه حجاز مقدس جب علی تو ہب نجد یوں کے تسلط میں آیا ہے دولت وٹروت کے المحتے چشمول کے باوجود حکومت حجاز کی ہیب وشوکت زیر ز مین فن جو کرره گئی ہے، نارواعیش وعشرت اورعیاشی اور فیاشی کا دور دورہ ہے۔ سعودی

ارباب اقتدار کے دل ود ماغ امریکہ دبرطانیہ کے گروہ و چکے ہیں لیکی جنگ کے بعد سے
آج تک وہاں امریکی فرجی خزیر خوری ، شراب نوشی اور زناکاری کا ارتکاب کر رہے ہیں
مگران حکمرانوں کے سرول میں نہ وہ آ تکھیں ہیں جوحق کودیکے کیس اور نہان کے پہلو
میں وہ دل ہیں جواحیاس زیاں کر کیس ، یہ سارا اندھیر صرف اس لئے ہے کہ ان کے
اعتقاد و فکر کے دبستاں سے عشق رسول کا باب ہی نجد یوں نے نکال دیا ہے جبکہ حق و
صدافت کی سرمتی ہوں اور عزیمیت واستقامت کے جرت آگیز ولوولہ و شوق کا حقیقی
مرکز صرف اور صرف عشق رسول تھا۔ ذرا چند لیے ظہر کر سعودی عہد حکومت ہے قبل کے
مرکز صرف اور صرف عشق رسول تھا۔ ذرا چند لیے ظہر کر سعودی عہد حکومت قبل کے
جاز مقدس پر ایک نگاہ ڈالئے ۔ یہی مکہ مرمہ جہاں آج عید میلا دالنبی عین اللہ و النبی کہ مرمہ کے حوالے سے جشن عید میلا دالنبی کہ مرمہ کی اہتمام ہوتا تھا۔ اخبار ' القبلہ' کہ مکر مہ کے حوالے سے جشن عید میلا دالنبی مکہ مرمہ کی

" گیارہویں رہے الاول کو کھ کرمہ کے درود بوار مین اس وقت تو پول کی مدائے بازگشت ہے کوئے اٹھے جبکہ حرم شریف کے مؤذن نے نمازعمر کے لئے اللہ البرکی صدابلندگ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کوغید میلا دالبی پرمبار کباددیے لئے ،مغرب کی نماز ایک بڑے جبح کے ساتھ شریف حسین نے حنی مصلے پراداکی ، نماز سے فراخت پانے کے بعد سب سے پہلے قاضی القصاۃ نے حسب دستورشریف کوعید میلاد کی مبار کباددی ، پھر تمام وزراء اور ارکان سلطنت ایک عام جمع کے ساتھ جس میلاد کی مبار کباددی ، پھر تمام وزراء اور ارکان سلطنت ایک عام جمع کے ساتھ جس میل دی مبار کباددی ، پھر تمام و اور ادکان سلطنت ایک عام جمع کے ساتھ جس میل دیگر اعیان شہر بھی شامل تھے نبی کر پم عیات کے مقام ولادت کی طرف روانہ ہوا، جو گئر اعیان شہر بھی شامل تھے نبی کر پم عیات کے مقام ولادت کی طرف روانہ ہوا، خص سلطنت سے مولد البی تک راست بھی دورو سے اعلی در ہے کی روثن کا انتظام تما اور فاص کرمولد البی تو اپنی رنگ برنگ روثن سے دشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ جمع خاص کرمولد البی تو اپنی رنگ برنگ روثن سے دشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ جمع خاص کرمولد البی تو اپنی رنگ برنگ روثن سے دشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ جمع خاص کرمولد البی تو اپنی رنگ برنگ روثن سے دشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ جمع

وہاں بینی کرمؤدب کھڑا ہوگیا اور ایک شخص نے نہایت مؤر طریقے سے سرت ، احدید علی کے بیان کی،جس کوتمام حاضرین نہایت خشوع وضفوع کے ساتھ سنتے رہے اور ایک عام سکوت تھا جو تمام محفل پر طاری تھا۔ ایسے متبرک مقام کی بزرگ کسی کو حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی اور اس یوم سعید کی خوثی ہر شخص کو بے حال کئے ہوئے تھی۔۔

اس کے بعد شخ فواد نائب وزیر فارجہ نے ایک برجتہ تقریر کی جس میں عالم انسانی کے انقلاب عظیم پروشی ڈالی جس کا سب وہ خلاصتہ الوجود ذات تھی عبائے۔

آخر میں قابل مقرر نے ایک نعتیہ تھیدہ پڑھا جس کوئ کر سامعین بہت مخطوظ موں کے اس سے فارغ ہوکر سے وں نے مقام ولادت کی ایک ایک کر کے زیارت کی ،

پھروا پس ہوکر حرم شریف میں نماز عشاادا کی ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب حرم شریف کے دالان میں مقررہ سالانہ بیان میلاد سننے کے لئے جمع ہو گئے یہاں مشریف کے ایک والان کے ۔

بھی مقرر نے نہایت خوش اسلوبی سے اظلاق واد صاف نبی کر یم عیال کئے۔

عید میلاد کی خوشی میں تمام پجریاں، دفاتر اور مدار سبخ بی بارہ ویں رہے الاول کو ایک دن کے لئے بند کرد ہے گئے اور اس طرح یہ خوشی وسرور کا دن ٹم ہوگیا۔'(۲۲)

وہ کتاب اس وقت نایاب ہاس لئے موضوع کی مناسبت سے انھیں ذیل میں فقل کیا جارہا ہے۔اصل نوے عربی میں تھاس لئے داوی صاحب نے مع ترجمہ ثائع کے تصان كرته جى قديم اردوز بان ال وقت غير مانوس معلوم موتى ہاس لئے ترجمہ الم الي قلم الردم إن

حب ذیل مندیس آپ کا ارٹادگرای کیا ہے کہ پیدائش مصطفے کا ذکر کرنا اور ذکر ولا دت کے وقت قيام كرنا بايل طور كداس ميل ١٠ن كي تعين ، مکان کی آ رائش،خوشبو کا استعال،قر آن کی کسی مورة کی تلاوت اور ملمانوں کے لئے کھانے کا ابتمام بھی ہو، کیااس بعیت کے ساتھ بزم ملاد کا انعقاد جائز ہے؟ اور اس كا اہتمام كرنے والا ثواب كالمستحق موكا يانبيس-؟ بيان فرما كي الله تعالی آپ کوجزائے خیرعطافر مائے۔

سوال: ماقولكم دام فضلكم في ان ذكر مولدالنبي ﷺ والقيام عند ذكر ولادة خاصة مع تعيين اليوم و تزئين المكان واستعمال الطيب و قرأة سورة من القرآن و اطعام للمسلمين هل يجوز ويثاب - فاعله ام لا\_؟

بينواجز اكم الله تعالىٰ

اس سوال پر مکه مرمه کے مفتیان عظام اور علماء کبار نے حسب ذیل جواب عنايت فرمايا:

بلاشبه ال مندرجه بالا بعيت كم ماته ميلاد شريف كامعمول انتفائي پنديده اورمتحب ب، اس کے علاے متقدین نے بھی اے متحن کہا اور ولادت مبارکہ کے ذکر کے وقت قیام مجی متحن ب- اوراس كامكر بدعت سيئه من جتلا ب، كونكه وه الى جيز كا مكر ب جو الله تعالى اعلم أن عمل المولد انشريف بهذه الكيفية المذكورة مستحسن مستحب لان العلماء المتقدمين قداستحسنوه وا قداستحسن القيام عند ذكر

لهذه مبتدع بدعة سية مذمومة لانكاره على شئ حسن عندالله والمسلمين

كما جاء في حديث ابن مسعود قال ماراه المسلمون حسنأفهوعندالله حسنء والمراد من المسلمين ههنا الذين كمل

الاسلام كالعلماء العاملين و علماء العرب و المصر والشام والروم والاندلس كلهم رأه حسنا في زمان السلف الى الآن فصار عليه اجماع الامة فهوحق ليس بضلال

قال رسول الله نظ لا تجتمع امتى علىٰ ضلالة فعلىٰ حاكم الشريعة تعزير منكره والله اعلم

اس فقے پر مک مرمد کے ۳۲ مفتیان فراہب اربعد کی مہریں شبت ہیں۔ اب ذیل میں بعید فدکورہ سوال پر مدیند منورہ کے مفتیان کرام کا متفقہ فتو کی ملاحظہ فرمايية:

الولادة الشريفة فالمنكر اورجهورملانول كزوكي متحن ب-ار ابن مسعود میں ہے کہ مسلمان جس چیز کو بہند كري دوالله تعالى كزديك بحى پنديده ب اوراك مقام يرسلمانول عراد باعمل علاكرام

اور عرب،معر، شام، روم اور اندلس کے تمام علاے کرام نے اے عبد سلف سے آج تک متحن عی کہا ہے، تو اس طرح اس پر اجماع امت ہوگیا،

لطذابرمملادكاابتمام كرنابلاشبوق ب-

نی کریم علی نے ارشادفر مایا کد میری امت مجمی مرابی بر منفق نبیس ہوگی، لخذا حاکم شرع ير لازم ہے كداس كے مكر كومزادے۔ والثدنعالى اعلم میلاد شریف پی جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلاً معدقات و خیرات، اچھے کھانے اور شیر بی وغیرہ کا تقییم کرنا، رسول کریم کے ذکر و تلاوت کے وقت قیام کرنا، گلاب پاٹی کرنا، اگر بتیال سلگانا، مکان کی زیبائش کرنا، قرآن عظیم کی آیات تلاوت کرنا، نبی کریم کی بارگاہ میں ملا قوسلام پڑھنا، اور فرحت ومرت کا بحر پور اظہار کرنا۔ بلاشبہ یہ انتھائی پندیدہ اور اجر و فضیلت والی چیزیں ہیں۔ ان کا انکار کوئی بدگی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ ان کا انکار کوئی بدگی عبارے بلکہ ماکم اسلام پرلازم ہے کہ اس کو سرا

اعلم ان ماصنع من الولائم في مولد الشريف و قربة لحضرة المسلمين وانفاق الطعومات و قيام عند ذكر ولادة الرسول الامين ورش ماء الورد وايقاد البخور و تزئين المكان و قرآة شئ من القرآن، والصلوة على النبي شكي واظهار الفرح و السرور فلا شبهة في انه بدعة حسنة مستحبة و فضيلة مستحسنة فلاينكرها فضيلة مستحسنة فلاينكرها الاالمبتدع لا استماع بقوله بل ضي حاكم الاسلام ان يعزروه والله اعلم

اس فتوے پر مدینہ منورہ کے ۳۰ علمائے کرام اور مفتیان عظام کی مہریں ثبت ہیں۔مفتیان جواب رقم فر مایا تھا: ہیں۔مفتیان جدہ نے مولا ناعبدالرجیم وہلوی کے استفتاء کا حسب ذیل جواب رقم فر مایا تھا:

مندرجہ بالا ہمیت گذائیہ کے ماتھ محفل میلاد کا اہتمام کرنا شرعاً بدعت حنداور متحب ہے، اس کے منکر کے دل میں یقینا نی کریم علیاتی ہے منکر کے دل میں یقینا نی کریم علیاتی ہے انکار کی مناق اور بغض و عداوت ہے۔ اس سے انکار کی مخبائش کی طرح دوار کی جائے ہے جبکہ ارشاد اللہ کی تعظیم کرنا دلوں کی ایمین گاری ہے۔

اعلم ان ذكر مولد النبي تلك بهذه الصورة المجموعة المذكوره بدعة حسنة مستحبة شرعاً لاينكرها الامن في قلبه شعبة من شعب النفاق والبغض له تلك كيف يسوغ له ذالك مع قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والله تعالى علم

اس فتوے پرجدہ شریف کے دس مفتیان کرام کی مہریں اور تصدیقیں ہیں۔ مفتیان جدیدہ نے بعید ندکورہ سوال کا حسب ذیل جواب ارقام فرمایا:

ندکورہ اشیاء کے اہتمام کے ساتھ میلاد شریف پڑھناند مرف جائز ہے بلکہ ستحب ہے اوراس کا منعقد کرنے والاتواب کا ستحق ہوگا، علائے کرام نے اس موضوع پر ستقل کتا بیں تکھیں ہیں اور اس کے انعقاد کی ترخیب دی ہے۔ نیز انھوں نے فر مایا کہ اس کا انکار کوئی بدعتی ہی کرسکتا ہے، حاکم شریعت پرضروری ہے کہ محرمیلا دکوسزادے۔

نعم قرأة المولد الشريف مع الاشياء المذكورة جائزة بل مستحبة يثاب فاعلها فقد الف في ذالك العلماء وحثوا على فعلى وقالوا لاينكر ها الاالمبتدع، فعلى حاكم الشريعة ان يعزره والله اعلم

اس فبق پرجدیدہ شریفہ کے ۱۲ رمفتیان کرام کی مہریں اور تصدیفیں ہیں۔
جہاز مقدس کے ان فرآویٰ کی روشی میں محفل میلا د کے جواز واستحسان کا تھم چودھویں کے
جاند کی طرح روش ومنور ہوگیا، اس پر بھی اگر کوئی کلمہ کو مطمئن نہ ہوتو اسے اپنی ایمانی
حالت پرغور کرنا جا ہے کہ یقینا اس کا دل رسول اللہ علیا تھے کی جانب سے منافقت اور
کھلی دشمنی میں مبتلا ہے۔

بحث کانی طویل ہوگئی بس اس خیال ہے کہ کہیں ہمارے قارئین کی قتم کی اکتاب محسوس نہ کریں ہم اپنا قلم رو کتے ہیں در نہ اس موضوع پر ہمارے پیش نظرات خواہد ہیں کہ ایک ضخیم دبستان میلا د منصر شہود پر آسکتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ چند شواہد منکرین میلاد کی فکری گر ہیں کھولنے کے لئے کافی ہوں اور مختلف او لیوں میں بٹی قوم عقا کد ونظریات کی بے راہ روی سے توبدور جورع کر کے مسلک جمہور اہلسنت و جماعت کے ہم سفروہم نوا ہم وجائے۔

اب ہم ذیل میں انوار ساطعہ اور انوار آفاب صداقت کے والے سے عالم اسلام کے ان غلاء ومشائخ کی ایک مختر فہرست سر دقلم کرتے ہیں جنھوں نے میلاد رسول علی کے جواز و استحمال کے موضوع پرمتقل کتابیں لکھیں یا استحباب کے فتوے دیئے اور خودمنعقد کر کے ،اس کی برکات وحسنات سے مالا مال ہوئے۔

ا ۔ شیخ عمر بن محمد البلاء موصلی ۔ انھوں نے مروجہ صورت میں سب سے پہلے میلا دشریف کا اہتمام کیا۔

۲ \_ علامدا بوالخطاب ابن دحیدا ندلی جودحیکلبی صحابی کی اولا دمیں سے تھے۔ انہوں نے سب ے پہلے كتاب" التنوير في مولد السراج المنير" تصنيف فرمائي - اورسلطان اربل كوچيش

٣- علامه ابوطيب السبتي نريل توص - بيبليل القدر مالكي عالم تتح ٧٧ \_ امام ابومجر عبد الرحمٰن ابن ا على استاد امام نو دى معروف بدا بوشامه ۵ ـ علامه ابولفرح بن جوزي محدث وفقيه منبلي

٢ \_ امام على مديف الدين حميري دشقي حنى محدث معروف بدابن طغر بك

٤- الم م القراء والمحد ثين حافظ مس الدين ابن جزري

٨ ـ حافظ عما دالدين ابن كثير ٩ ـ علامه ابوالحن احمد بن عبدالله البكرى

• أعلامه ابوالقاسم محمر بنء أن اللولوي الدمشقى الميش الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي

١٢ علامه سليمان برسوى امام جامع سلطان "كشف الظنون" بيل لكها ب كدان كامرتبه مولود

شريف كالسروميين يزهاجاتا ہے۔

٣١ \_ ابن الشيخ آ قالمس الدين

١٥ \_ اشيخ محمر بن حز والعربي الواعظ

۱۷ ـ علامه حافظ ابوالخيرسخاوي

۱۲ \_المولى حسن البحري ١٧ \_ الشيخ مثم الدين احمد بن محمد السيواي ١٨ \_سيدعفيف الدين الشير ازي

٢١ ـ بربان ابوصفا ـ ان كيمولودشريف كانام ب فتح الله حبى ولفي في مولد المصطف

۲۲ یشس الدین دمیاطی المعروف بداین السنباطی ۲۳۰ بر بان بن پوسف الفاقوس ان کے

مولودشريف مين جارسواشعارے زيادہ بيں۔

٢٣ عافظزين الدين عراتي ٢٥ مجدد الدين محمد ابن يعقوب

فیروزآبادی شیرازی صاحب قاموس ان کےمولد شریف کانام ہے" افکات العنمری

فی مولد خیرالبریه ' ہے۔

٢- ابوعبدالله محربن النعمان

٢٦ \_ امام محقق ولى الدين ابوذ رعة العراقي

٢٩ ـ يوسف الحجاز المصرى

٢٨\_ جمال الدين الجمي البمد اني

• ٣- يوسف بن على بن رزاق الشامي

۲ سا\_منصوربشار

ا ۱۰۰\_ابوبكرالحجازي

٣٣- اشيخ عبدالرحمٰن بن عبدالملك

٣٣ \_ ايوموي تر موني ويل زرموني المعروف بالمخلص

۵ سے ناصرالدین السبارک الشہیر بابن الطہاخ ۔ انہوں نے اپنے فتاوے میں تکھا ہے کہ مولد شریف کے برصے والے کولباس معنے پوٹاک پہنائی جا ہے۔

٢ ١- ١١م علامظهيرالدين ابن جعفرريسين ٢٠٥ واضل عبدالله بن مش الدين انصاري ٣٨ \_الشيخ الامام مدرالدين موموب الجزري الثافعي

٩ ٣ ـ علامه ابن حجر عسقلاني ٢٠٠ هيخ جلال الدين سيوطي \_ مجدد مأ تة المعد

اسم محد بن على الدشتى مصنف سيرت شاى ٢٦ - شيخ شهاب الدين تسطلاني شارح بخارى

٢٠٠٠ ـ نورالدين على طبى شافعى مصنف سيرت جلبى ٢٠٠٠ ـ علامه محمد بن عبدالباتى زرقاني ماكلى

شارح مواهب وغيره كتب احاديث

۵ ۲ علامه على بن سلطان محمه بردى تمعروف بدملاً على قارى

٣٦ عبدالرحمٰن مفوى شافعي صاحب نزجة المجالس ٢٧ ينورالدين ابوسعيد بوراني

٨ ٣٠ ـ سيد المام جعفر برزنجي ـ ان كامولد شريف نثر عبارت مقفي فضيح مشهور ٢ ـ ويار عرب مين

بہت پڑھاجاتاہ۔

٩ ٢ \_ سيدزين العابدين برزنجى \_ ان كامولد شريف منظوم ديار عرب شريف عن رائج ہے \_

٥٠ \_ في احمد ابن علامه ابوالقاسم بخارى \_ ان كانسب محمد بن المعيل بخارى تك پنجا ب

۵۱\_ يخيخ المعيل حنى افندي مفسر، واعظ مصنف تفييرروح البيان

۵۲ \_احمد بن قشاشى مدنى استاداسا تذه شاه ولى الله محدث د ملوى

۵۴\_ فيخ عبدالملك كروي

٥٠٠٤ عربن عزب ماني

۵۷\_امرمحماستاداراتيم باجوري

۵۵\_فاضل ابرائيم باجوري

٥٨ يشخ عبدالباتي يدرواستادعلامه زرقاني

٥٤ يضخ سقاط استاد الاستاد باجوري

٢٠ \_علامه احمد بن جرمؤلف تخفة الاخيار بمولد الخيار

٥٩ يشخ محدر لي الا ـ حافظ بن الحديث رجب ومشقى صنبلى

۲۲ \_الى ذكريا يحل ابن عائد حافظ كبيراندلى

١٣ \_ سعيد بن معود گازروني \_ انبول نے بھی محسوس دنیا کے بیشتر ممالک کے علاوصوفیہ سے

مولد شریف کا ہونا ٹابت کیا ہے۔

٧٥ - علامه شهاب الدين احد الخفاجي شارح

١٦٠ \_مولا نازين الدين محود نقشبندي

شفاد غیره -ان کاایک رساله مولد شریف کے جواز میں ہے-

٢٤ ـ علامه محمد فاعي مدني

۲۲ \_ حفرت مولانا سيد جمال الدين ميرك

٢٩ \_مولا تامعين الدين الواعظ البروي

۲۸\_قاضي ابن خلكان شافعي

ا ٤ \_ شيخ محد طا برمحدث مصنف ججع الجاد ۷۳ - حفرت شاه ولی الله محدث د ہلوی

• ٤ \_علامه ابوا حاق ابن جماعة رحمة الله عليه ٢٧ ـ شيخ محرعبدالحق محدث د باوي اب ذیل میں تیرهویں اور چودهویں صدی ججری میں میلا دالنبی کے استحباب واستحسان کے موضوع پرکھی جانے والی کتابوں اور منظوم میلا دنا موں کی ایک مختصر فہرست ملاحظہ فرما ہے۔ اگر چہان دوصد یوں کی چند تصانیف کا ذکر ماقبل میں بھی ہو چکا

ازمولا ناعبدالجليل حيين حنفي ازمولا نامحدسراج الدين اجميري ازمولا نامحدسراج الدين اجميري ازمولا ناملام حين الدين نعيمي ازمفتي خليل احمد بركاتي

ازمولا ناامیراحد مینائی ازمولا ناامیراحد مینائی

ازمولا ناامام الدين قادري

ازمولا ناعبدالخالق مجد دی ازمولا ناعبدالرزاق فرنگی محلی

ازمولا ناحا فظامحمه بركت الله فرتكي محلي

ازمولانافخر الدين الهآبادي

ازمولا ناعبدالرزاق فرعجى محلى

ازمولا نامحم عبدالكريم قلعداري

ازمولا ناعميم الاحسان

ازمولا ناشاه احدسعيد مجددي د الوي

ازمولا نااحمه خال صوفى كانبوري

ا \_احياءالقلوب في مولدالحوب

٢ يتحذيراج

٣ ـ ترجمه بيان الميلا دالنوى

٧ - چېل عديث ( دوم )

۵۔خیابان آفرینش

۲ ـ ذ کرشاه انبیاء

٤- الذكر المحمود في بيان المولد المسعود ( پنجابي )

٨ ـ ذكرميلا دصاحب لولاك

٩ ـ ذكرولادت آل حضرت عليه

١٠ ـ رساله في ولا دت النبي عليك

اا مولد شریف

١٢ ـ رساله ميلا دالنبي

۱۳ ـ روح العباد في ذكرالميلا و ( پنجالي )

مها\_سراج منير

١٥ \_ سعيد البيان في مولد سيد الانس والجان

١١\_مولدشريف

|                                         |            | 1                                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| نظرياتي اختلافا                         | rrA        | افتراق بين أسلمين                   |
| ازمولا ناشاه مجدركن الدين الوري         |            | ≥ا_مولو <sup>م</sup> حمود           |
| ازمولانا غلام مصطف كوثر امجدى           |            | ۱۸_میلاد پاکساحب لولاک              |
| ازمولا ناشاه محمر معين آردي             |            | ١٩ _ميلا وتحنة الرسول               |
| ازالحاج پیرقلندرعلی                     |            | ٠٠ _ميلا دالرسول                    |
| ازمولا ناسيدحا مطى شاه را ۇلپنڈى        | ı          | ٢١ _ميلا درسول الله عليه وسلم       |
| زمولا نا نبی بخش حلوائی                 |            | ۲۲_میلادشریف                        |
| زمولا نامحرسلامت التدكشفي               |            | ۲۳_میلا دشریف                       |
| زمولا نامحد باقر                        | 1          | ۲۴-میلا دشریف                       |
| زمولا نامحد عالم آسي امرتسري            |            | ٢٥_ الميلا د في القرآن              |
| زمولا نابادى على خال سيتنا يورى         |            | ٢٦_ميلا دمبارك                      |
| مولا نامیان علی محربی شریف              |            | ٢٢_ميلادنامه                        |
| علامه سيداحد سعيد كاظمي                 |            | ٢٨_ميلا دالنبي                      |
| قاضي محمر حبيب الحق                     | از         | ٢٩_ميلادالنبي عَلَيْكُ              |
| امام احدرضا بریلوی                      | والوصال از | ٠ ٣- منطق الهلال بارخ ولادة الحبيب، |
| مولا ناابودا ؤومجمه صادق                |            | ا ٣_نوراني خفائق                    |
| مولا نامحرجميل الرحمن رضوي              |            | ٣٣ كفيل بخشش                        |
| مولا نامحد شبیر کونلی لو بار ا <u>ل</u> |            | ۳۳م محفل میلا د                     |
| مولا ناابوالحسنات سيدمجمه احمر          |            | ٣٣ ـ من تاجدار                      |

٣٥\_ميلادمصطف ازمولا ناابوالکلام احسن القادری از سیدحسنین میان تقمی مار ہروی ٣٧ \_ گرآنگن ميلاد (برائے خواتين) ازسيدشاه اولا درسول مار جروى

۲۷\_ ذ کرمیلادمبارک

گذشتہ دوصدی میں میلا دالنبی علی کے موضوع پر برصغیر میں تر بری جانے والی کتابوں کی بیا تیدان وضرور لگایا جا والی کتابوں کی بیا تداز وضرور لگایا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں بھی میلا دالنبی کے جواز واسخسان کے قائلین کی تعداد • ۸ رفیصد سے بھی زائد ہے۔

احرآباد میں حصرت محمد شاہ درگاہ شریف کا کتب خانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے پانچ جلدوں میں اس کے ذخیر ہ مخطوطات کی ایک فہرست شائع ہوئی ہے عربی، فاری اور اردو مخطوطات کی اس فہرست میں میلا دالنبی کے موضوع پرایک درجن سے زائد کتب موجود ہیں۔

میلادالنبی علی کے دوالے سے اب ید معاروزروثن کی طرح عیال ہوگیا ہے کہ سواداعظم اہلسنت و جماعت کے نزد یک عیدمیلادالنبی علی کی مخلیں سجانا اور بارہ ربیج الاول شریف کے حسین موقع پر جلوس نکالنا جائز وستحسن ہے۔ مولی تعالی ہمارے قلوب کو حب رسول کے نور سے پرنور فرمادے۔ آمین بجاہ حبیبہ سیدالمرسلین منافقہ

## 42) مآخذ و مراجع (۱)

قرآن عظيم بخارى شريف ازامام محمربن اسلعيل بخاري منداح ازامام احدبن مجمر بن حنبل مندابوداؤد ازسليمان بن دا دُ دالطبالي شرح مواقف ازمولا ناابوالعلي رساله ابلسنت وجماعت ازمولوي سليمان ندوي جامع الترندي از ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی ردامحتار ازعلامه ابن عابدين شامي حاشيه جلالين ازشيخ احمرصاوي آ شوب نجد ازمولا ناقطب الدين عبدالولي فرهجي محلي ما بهنامه عارف لا بهور ازمحمرفاضل ا قبال کے حضور ازنذ براحد نیازی اخبارابل مديث امرتسر ازمولوي ثناءاللهامرتسري اثاعة النة ازمولوي محرحسين بثالوي براين احرب ازغلام احمرقادياني تحفظ فحتم نبوت اورجماعت اسلامي ازمحرطفيل رشيدي

ازمولوی قاسم نا نوتوی ازمفتی محمد کفایت الله دیلوی از عامرعثانی از عامرعثانی ازمولا نا مجم الغنی را میوری از پروفیسر محمد ابوز جرومصری ازمفتی محمد شفیع دیوبندی ازمسعود عالم فلاحی

تحذیرالناس الفایت المفتی ما ہنامہ جمل دیوبند نداہب اسلام تاریخ المذاہب الاسلامیہ فہایات الارب فی غایات النسب ماہنامہ زندگی نونش دہلی

(r)

ازابوعیی محمد بن میسی التر فدی
ازامام محمد غزال
اززین الدین عراتی
ازامام احمه
از مام محمد
از مسلم بن حجاج القشیری
از شیخ عبدالقادر جیلانی
از شیخ عبدالقادر جیلانی
از شیخ یوسف بن آملعیل نبهانی
ازامام محمد غزال
ازامام عبدالو باب شعرانی
از امام عبدالو باب شعرانی
از امام عبدالو باب شعرانی

الجامع السنن للترندى
احياء علوم الدين
المغنى عن حمل الاسفار
المسند امام احمد
المسيد المام احمد
عنية الطالبين
عجية الشعلى العالمين
كيميا حصعادت
المخة الوهبيه
الوارقدسية (مترجم)

ازخواجه عبدالعزيز دباغ حالات مشامخ نقشبنديه ازخواجه باقى بالله ميزان شريعت كبرى (اول) ازامام عبدالوباب شعراني كشف الحجوب (اردو) ازحفرت داتاتنج بخش لاموري مقكوة المصابح ازيثخ ولىالدين العراقي مرقات المفاتح از ملاعلی قاری شرح مواقف ازيشخ ابوالعلي تغيير روح البيان (جلد ۵) ازشخ المعيل حقي دلاكل الخيرات شريف ازخوا جهجمر بن سليمان مبدأومعاد ازشيخ احدسر مندي ازشخ احمر سرمندي مكتوبات امام رباني دفتر اول المقدمة السنية ازشاه ولى الله محدث وبلوي شرح الصدور (اردو) ازعلامه جلال الدين سيوطي تمحيد از ابوشکورسالمی ازشخ عبدالحق محدث دبلوي اشعة اللمعات ازعلاءالدين على امتعي بن حسام الدين كنزالعمال (جلد ١٠) المنتن عتى ازابو بكراحمه بن حسين بن على البيهق حدوث الغتن وجهاداعيان السنن ازمولا نامحرا حرمصياحي رساله ردروافض ازشخ احمرس مندي مولا ناانوارالله فاروقي ازۋاكش كے محموعيدالحميداكير

از دا کرسید جمال الدین اسلم از مولانا محرفیم الدین مراد آبادی از کوشنازی

المسنت كى آواز <u>۱۹۹۸</u>ء (سالنامه) النقيه امرتسر ۲۱ راگت <u>۱۹۳۵، می</u> ۹: امام احمد رضاا يک بمه جهت شخصيت

(٣)

ما بنامه "البلاغ" كراجي فروري <u>19</u>79 مضمون ازشم الحق افغاني ازآ غاشورش كاشميري تحريك فتم نبوت بمطبوعات چنان لا بهور ازمولوي اشرف على تفانوي ارواح علاية ازمولوي استعيل د ہلوي تقوية الإيمان ازمفتي محمرشريف الحق امجدي ى د يوبندى اختلافات كامنصفانه جائزه ازمارك حسين مصباحي الوبابيه تقذيم ازمولوي احدرضا بجؤري إنوارالباري، جلداا ازمولا ناعبدالكيم شرف قادري باغی مندوستان بحمله از سرسیعلی گذھ مقالات سرسيد ، حصه شازدهم از حکیم عبدالحی لکھنوی نزمة الخواطر ازعلامة فضل حق خيرآ بادي تحقيق الفتوى في ابطال الطغوى ازعاشق الني ميرطحي تذكرة الرشد میشنل یک شرسٹ جنرنامہ جنوری تا مارچ کے 199 ء نیشنل یک شرسٹ نی دبلی العلاية فنل عن الخيرآ بادي از ۋاكثر قمرالنناء حيدرآباد تحقيق الحقيقه ازشاه مخصوص الندد بلوي

التيازحق، ازراجاغلام محر سواغ احمه مطبوعه دبلي ازمجم جعفرتمانيسري ميرت سيداحمد ازعلی میاں ندوی الدرالمتؤد ازمولوي عبدالرجيم صادقيوري تواريخ عجيبهمطبوعه فاروقي دبلي ازمحرجعفرتمانيسري مقالات مرسيد، حاشيه ازمحدامعيل ياني يي مولا ناسلعيل اورتقوية الايمان ازمولا ناابوالحن زيدفاروتي الاقضاد في مسائل الجباد ،مطبوعه وكثوريه يريس ازمولوي محمر حسين بثالوي الحقوق والفرائض از ڈیٹی نذریاحمہ

(4)

ابوالكلام آ زادسوا خ وافكار ،مطبوعات چنان لا بور ازشورش كانثميري آزادکی کہانی ازعبدالرزاق مليح آبادي الشباب الثاقب بمطبوعه ديوبند ازمولوي حسين احديدني فآوا برشيديه ازمولوي رشيداحر كنكوبي اشرف السوائح ازخوا جهزيز الحسن غوري جلى د يوبند، فروزى ١٥٥٥ م ازعام عثاني انكار لى دالى جون اوق يرتجرير ازراشد على شازعلى كذھ ترجمان ديوبند،اپريل انسيء ازنديم الواجدي الديوبندية بمعودية عربيه از طالب الرحمٰن سلقي

## روز نامدراششر بیههاراد بلی، ۱۳ متی این و از مولوی اسعدیدنی

(4)

نادان و مالي محبوب المطابع د بلي ازخوا جةشن نظامي د الوي ازمولوي بشيراحمه ابل حدیث اورانگریز الرسالة كي المسيرة از وحیدالدین خال د ہلوی ازاسلعیل دبلوی تقوية الايمان تفييرانسفي جلدا ازشن عبدالله بن احد تني المواهب اللديبه بأتمخ الحمدييه ازعلامهاحمر بن محرقسطلاني تخلى اليقين بان نبينا سيدالمسلين ازامام احمدرضا بريلوي از وحيدالدين خال تذكيرالقرآن،جلداول سنن بيهق ازابوبكراحد بن حسين بيهجي از ملاعلی قاری شرح الشفاءاول جامع الترندي از بوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ تریذی مقدمهالسنن للدارمي ازعبدالله بنعبدالرحمن دارمي جزاء الله عدوه بابائه ختم النوة ازامام احدرضا بريلوي ازشخ ولىالدين عراتي مثنكوة المصانيح عاشيه المواهب اللدنيير ازصالح احمدشامي ازمولوي محمرقاسم نانوتوي تحذرالناس

ازمولوی مجمد قاسم نا نوتوی ازمولوی مجمود حسن دیو بندی کیا مقتدی پرای تحدواجب ہے؟ مرشیہ مولوی رشیداحمہ

(Y)

۲۷رجولائی <u>۱۹۹۷ء</u> ازمولوی څرتق اینی

ازمولوی رشیداحد کنگوهی

ازخليل احمدانييهوي

ازمولوي استعيل د ہلوي

ازابوبكر جزائري

ازنواب صديق حسن خال بعو پالى

ازعبدالله بن محربن عبدالو باب نجدى

٢٢ر جمادى الاولى سوم الماتخ ركور نيازى

ازداكراقبال

از ابوالعليٰ مودوري

از ابوجمه عبد الرحمٰن

ازامام سخاوي

ازقاضى فضل احمرلد حيانوى

ازشاه ولی الله محدث د ہلوی

ازشخ عبدالحق محدث دالوي

روز نامدرا پی گور کھیور

حديث كادراتي معيار

فآوا ب رشیدیه

برابين قاطعه

تذكيرالاخوان

محفل ميلا د

الشمامة العنمريمن مولد خيرالبرية

مخضربيرة الرسول

روزنامه جنك لابهور

رضاكي مصطفئ اتحري

ايشيالا مور، ٢٥ ركى د ١٩٨٠

الباعث على الكارالبدع والحوادث

سبل الحد ئ

انوارآ فتأب صدانت

فيوض الحرمين

اخبارالا خيار

ما جماعة طريقت الا المورا التي الكريم المولا المعبد الرحيم و الوى المولا المعبد الرحيم و الوى

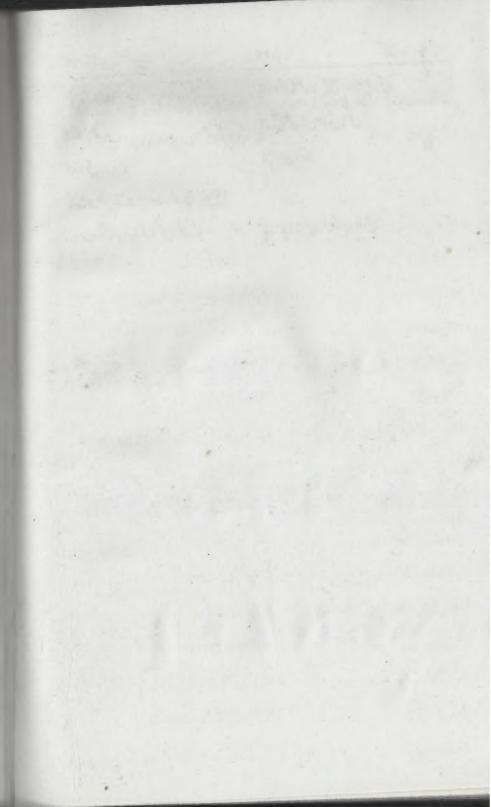

## کیاآپ کے کتب خاند میں کتابوں کے بیموتی موجود ہیں؟

| 75/-  | <i>ולנ</i> ג                  | 3000/- | تفسیر نبوی (۱۵ جلد)          |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| 75/-  | تبليغي جماعت                  | 400/-  | كليات مكاديب رضا             |
| 75/-  | مكتوبات امام احدرضا           | 350/-  | كتاب الشفاء (٢ جلد)          |
| 75/-  | ميدءومعاد                     | 750/-  | معارج النبوت (٣ جلد)         |
| 60/-  | ختم النبوة                    | 200/-  | تاریخ کربلا                  |
| 105/- | جلاءالخواطر                   | 150/-  | شفاءالقلوب                   |
| 48/-  | امرارومعارف                   | 180/-  | شوابدالنوة                   |
| 300/- | فآويٰ ملك العلماء             | 120/-  | مربلاكا مسافر                |
| 75/-  | المعاوبير                     | 600/-  | روضة القيومية (سم جلد)       |
| 200/- | شرف النبي                     | 275/-  | تخفة الابرار                 |
| 120/- | غزوات مين مجزات رسول          | 250/-  | قصرعارفال                    |
| 60/-  | رسائل نقشبندىي                | 170/-  | خزيئة الاصفياء چشتيه         |
|       | پیرزاده علامها قبال احمه فارو | 90/-   | خزيمة الاصفياء سهروردب       |
|       | فكرفاروق                      | 45/-   | الامتياز بين الحقيقت والمجاز |
| 300/- |                               | 180/-  | فضائل درود                   |
| 300/- | مجالس علماء<br>ما مان         | 300/-  | حيات اعلى حضرت (جلددوم)      |
| 200/- | رجال الغيب                    | 75/-   | للتحميل الأيمان              |
| 150/- | باتوں سے خوشبوآئے<br>نسب      | 70/-   | रंग्रहार्ये भेर              |
| 150/- | تسيم بطحا                     | 75/-   | حام الحرمين                  |

عربی زبان کے بےنظیرخصائِص دمحاس اورجُملہ السنه عالم يراس كى تاقابل إنكار فوقيت وقدام ت فَازِنَوَكُنْ يُعَامَلُوا لَمُ عَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمَالِكُ مُنْ اللَّهُ اللَّ سَابِق صَدرشعبَ عُلوم إسْلاميسِلم يُنورين، على كراه وارُالاسكاه لا ولا مور Dar Ul Islam, Lahore رابطه: مخ رضایا کرقاری 0321-9425765

آگریزوں نے اپنی اسلام دشمن سازش کو کملی جامہ پہنانے کے لیے خاک ہند

سے پچھودین فروش علاء اور خمیر فروش لیڈروں کا انتخاب کیا۔ اب ذیل میں ہم تاریخ و شواہد کی تیزروشنی میں برطانوی حکومت کے ان زرخرید غلاموں کے چہرے سرعام بے نقاب کرتے ہیں۔ جنھوں نے اپنے آقاؤں کوخوش کرنے کے لیے انبیا اور اولیا کی تقاب کرتے ہیں۔ جنھوں نے اپنے آقاؤں کوخوش کرنے کے لیے انبیا اور اولیا کی تقاب کرتے ہیں۔ جنھوں کے اپنے آتا قاؤں کوخوش کرنے کے لیے انبیا اور اولیا کی جہاد کم کرنے لیے اپنی تحریک وعمل اور زبان وقلم کی ہر ممکن کوشش کی اور برطانوی حکومت سے اعلیٰ تربخات ، بھاری انعامات اور اپنے نت سے عقائد اور نو پید مذاہب کو نشو ونما اور اشاعت کے لیے وظائف حاصل کئے۔

کی نشو ونما اور اشاعت کے لیے وظائف حاصل کئے۔

اگریزوں نے خاک ہند کے مختلف مقامات سے بااثر علماء اور لیڈروں کا استخاب کرلیا۔ جب کداکٹر مقامات پران کی کمندیں ناکام خابت ہوئیں ۔ دبلی کے مشہور شاہ ولی اللهی خاندان سے مولوی المعیل دہلوی پر جال پھینکا اور امید سے زیادہ کا میا بی حاصل ہو گی۔ دولت اور اقتد ارکالا کی حسے کر دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان قلم کا سودا کرلیا۔ مولوی المعیل دہلوی نے بلاکس تا خیراور پس و پیش کے برطانوی حکومت قلم کا سودا کرلیا۔ مولوی المعیل دہلوی نے بلاکس تا خیراور پس و پیش کے برطانوی حکومت کے طے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کردیا مولوی المعیل دہلوی نے اپنے ساتھ کی جھٹے میر فروش علماء اور جہلاء کو بھی لے لیان میں سیدا حمد رائے بریلوی مولوی عبد الحق بڑھنوی کے فیم سے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔ جھٹوں نے برطانوی حکومت کو متھ کی برائی ایکے اپنے دیا و اپنادین وایمان تک نے دیا۔



raphec 0121-417-418, 0106-416482